

ورسائل، آڈلیو ویڈلیو بیانات اور محقیقات چینل میلیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat



https://ataunnabi.blogspot.com بِسُوِاللَّهِ عَنِ الرَّحِيْدِ

| صفرتم | عنوان                                                                  | لبرغار |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 11    | نغيه ميلاد                                                             | 1      |
| 12    | انتتاب                                                                 | 2      |
| 13    | نذرائه عقيدت                                                           | 3      |
| 14    | تقريظات علماءكرام                                                      | 4      |
| 25    | تقذيم                                                                  | 5      |
| 25    | جشن ميلا دُ حبلوس ميلا داورمحفل ميلا د كامفهوم                         | 6      |
| 26    | توشيحي عبارات                                                          | 7      |
| 30    | مخالفین کی تج روی                                                      | 8      |
| 31    | انداز بدلتے ہیں                                                        | 9      |
| 33    | منکرین کے خودسانسۃ امور                                                | 10     |
| 34    | میلا دمنانے کے فوائد                                                   | 11     |
|       | حضورنبي كريم سائتفائيانم فيصحابه كرام وفأفتن كمحفل ميس اپناميلا و پرها | 12     |
| 36    | محضل مصطفى سأنافظ آييتم اورتذ كره ميلا د                               | 13     |
| 37    | سيدتناعا ئشەصدىقە خاقفېئادرىد كرەمىلاد                                 | 14     |
| 37    | حضور نبی کریم سان فاید نی نے سوموار کاروز ہ رکھ کراپٹامیلا دمنایا      | 15     |
| 37    | حضور نبي كريم ساخفاتيا إورضيافت ميلاد                                  | 16     |
| 38    | حضور نبی کریم سائی آبینے نے اپنااعز از بیان کر کے اپنامیلا دمنا یا     | 17     |
| 39    | تذكره پيدائش وبعثة ، اورمحفل ميلا و                                    | 18     |

| مصطفع بزبان في                          | نام كتاب |
|-----------------------------------------|----------|
| INSISTED                                | مرتب     |
| 2012رنائ                                | س اشاعت  |
| 11,00                                   | تعداد    |
| 200                                     | صفحات    |
| 160                                     |          |
| میلادیبلیکیشنز                          |          |
| Mat 10233-4503530 124 J. E. C. S. S. S. |          |

- « مكتبه على حضرت دربار ماركيث الاجور « ضيامالقرآن عني بخش رود لا جور الراحي
- « شبير برادرزاردوبازارلابهور » زاويية بلي كيشنز وربار ماركيت الابور

  - ه مكتبغوشه ول يل كراچى «احمبك كاربوريش داولپندى
  - « مكتب فيضان سنت \_ ملتان « مكتب فيضان رضا \_ لالدُوى
- « رضادرائ باوى دربررك ايد . مكتب بابافريد ياكيتن شريف
  - مكتبه فيضان رضار يلوب روونزوتو كل مجدما جوال

|    | Hups.//atauri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 64 | حديث ضعيف ا كابرمحدثين كي نظريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35     |
| 65 | حدیث ضعیف مخالفین میلا د کے اکابرین کی نظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36     |
| 67 | حضورنى كريم سل فالايرام في المسلمة الم | 37     |
| 68 | تذكره بعثت ورحمت دوجهال بزبان سلطان دوجهال ملأثنا يبغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38     |
| 70 | حضور نبی کریم مل الای لی نے اپناتمام جہانوں کیلئے رحت ہونا بیان فرما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39     |
|    | كرا پناميلادمنايا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.0    |
| 71 | معراج کی شب انبیاء کرام بھا کی محفل میں حضور نبی کریم سل تالیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40     |
|    | نے اپنامیلاد پڑھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 72 | تذكرها ساع مصطفى سل في يربان مصطفى سان فايد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41     |
| 74 | حضور نی کریم سائٹی لے نے سحابہ کرام رفی ایک سامنے اپنی اہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42     |
|    | خصوصیات بیان فرما کرا پنامیلادمنا یا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -101   |
| 77 | حضور فبي كريم مل فلي في في في البين فاص اعزاز" شفاعت كبرى" ابنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43     |
|    | محفل میں کو صحابہ کرام بنگافتہ کے سامنے بیان کر کے اپنامیلا دمنایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C.K.S. |
| 86 | تذكره مقام محموداور محفل ميلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44     |
| 89 | مقام محمود كامعني ومفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45     |
| 90 | محمود كالغوى معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46     |
| 90 | قاضى عياض مالكي مينية كزويك"مقام محمود" كيمعاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47     |
| 91 | شفاعت كبرى كاعطا كياجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48     |
| 92 | نی کریم سان فالیدیم کوشفاعت عطا کرنے سے پہلے سبز پوشاک پینائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49     |
|    | جائےگا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| 93 | نی کریم سافظائینے کاعوش کے دائیں طرف قیام فرمانا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50     |

| م تذكر دنورانية مصطفي مانينا بها المحل ميان. الحال                    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                       | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                       | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                       | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                       | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ميلادمنايا                                                            | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حضور نبي كريم ساخلا يتر نے اپنے قبيلے اورنس كي فضيلت اور شرافت        | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بیان کر کے اپنامیلادمنایا۔                                            | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حضور نی کریم سی فالی لم نے اپنے اباؤ اجداد کی باکیز گی اور شرافت      | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بیان کر کے اپنامیلا دمنا یا                                           | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تذكره سفرنور مصطفى سافة تآلييتم بزباب مصطفى سأفافا يبيني              | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حضور في كريم مل المالية في الذي محفل مين تمام انبياء كرام بينا يرايين | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| افضلیت بیان کرکے اپنامیلا دمنایا                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ایک اہم مکنتہ                                                         | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اعلى حضرت مينية كافرمان                                               | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حضور نی کریم سان این نے اپنی بعثت کا ایک اہم مقصد صحابہ کرام          | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| شخالی کے سامنے بیان کر کے اپنامیلا ومنایا                             | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                       | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ہونے کا واقعہ بیان کر کے اپنامیلا ومنایا                              | - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ايك تضيه كا تصفيه                                                     | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ضعيف حديث كاعكم                                                       | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                       | م حضرت جریل علائم کے سامنے تذکرہ محفل میلاد  تذکاراسم محمر سائن این کے سامنے تذکرہ محفل میلاد  تذکاراسم محمر سائن این کے اور شامیلاد  ولادت مصطفیٰ سائن این کے کوفت نور کی بارش  میلاد منا یا  حضور نبی کریم سائن این کرنے اپنا میلاد منا یا  بیان کر کے اپنا میلاد منا یا  بیان کر کے اپنا میلاد منا یا  بیان کر کے اپنا میلاد منا یا  تذکرہ سفر نور مصطفیٰ سائن این کی اپنی مصطفیٰ سائن این کی اور شرافت  بیان کر کے اپنا میلاد منا یا  تذکرہ سفر نور مصطفیٰ سائن این کی باری مصطفیٰ سائن این کی اور شرافت  تذکرہ سفر نور مصطفیٰ سائن این بی بربان مصطفیٰ سائن این ایم مقصد صحابہ کرام افسالیت بیان کر کے اپنا میلاد منا یا  ایک ایم کنت  ایک ایم کنت  ایک ایم کنت  ایک ایم کنت  فیلاد کے اپنا میلاد منا یا  وضور نبی کریم سائن این کر کے اپنا میلاد منا یا  مضور نبی کریم سائن این کر کا بینا میلاد منا یا  فیلاد کے سامنے بیان کر کا بینا میلاد منا یا  فیلاد کے سامنے بیان کر کا بینا میلاد منا یا  فیلاد کے سامنے بیان کر کا بینا میلاد منا یا  فیلاد کے سامنے بیان کر کا بینا میلاد منا یا  فیلاد کی سامنے بیان کر کے اپنا میلاد منا یا  فیلاد کی سامنے بیان کر کے اپنا میلاد منا یا  فیلاد کی سامنے بیان کر کا بینا میلاد و میلہ سے حضرت آدم عیلان کی کو بہ تبول کی کو بہ تبول کی کو بہ تبول کی کریم سائن ایک بینا میلاد منا یا  فیلاد کی کریم سائن ایک کیا کہ کا بینا میلاد منا یا |

| 112 | تذكره منصب ملكيت اورمحفل ميلاد                                          | 68  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 113 | ایک اہم علمیٰ نکتہ:                                                     | 69  |
| 116 | ایک غلطهٔ بی کانتخفیقی از اله۔                                          | 70  |
| 117 | انبیاء بین کے خوابوں کی شرعی حیثیت -                                    | 71  |
| 118 | صدیث مذکورہ سے حاصل ہونے والے دواہم نکات۔                               | 72  |
| 119 | سى مسلمانوں كومشرك كہنے والے رسول الله سائن البيار كى نظر ميں۔          | 73  |
| 120 | مشرك سازمفتيول يرحضرت عبدالله ابن عمر جالفينؤ كافتوى                    | 74  |
| 121 | حضور نی کریم مفاظ اید این اہم خصوصیت" قاسم نعت ہونا"                    | 75  |
|     | صحابه کرام بی الله کے سامنے بیان کر کے اپنا میلادمنایا                  |     |
| 121 | تشريح وتوضح                                                             | 76  |
| 125 | تقسيم مصطفیٰ سال الله الله کی چندمثالیس۔                                | 77  |
| 127 | تقسیم میں سخاوت ۔                                                       | 78  |
| 131 | كيارسول اللدسان في ينهي على ما تكناشرك ب؟-                              | 79  |
| 132 | تذكره بے مثل بشريت اور محفل ميلا د۔                                     | 80  |
| 135 | حضورنی كريم سان الياني اين ايم خصوصت "آگ اور يتي سے                     | 81  |
|     | يكسال ويكهنا' صحابه كرام خِيَالَيْتُمْ كِسامة بيان كركا پناميلا ومنايا- |     |
| 137 | دست اقدس کی طاقت اور محفل میلاد                                         | 82  |
| 139 | حضور نبی کریم من فالیا پیلم نے اپنے زمانے کی خصوصیت بیان کر کے اپنا     | 83  |
| 20  | ميلا دمنايا-                                                            | 026 |
| 140 | امام البسنت احدرضا خان محدث بريلوى ميشية كافرمان:                       | 84  |
| 141 | حضور نبی کریم سان این بن اینامعلم کائنات بن کرمبعوث بونا صحاب           | 85  |
|     | كرام ولألذخ كسامن بيان فرماكرا پناميلا دمنايا-                          |     |
|     |                                                                         | -   |

| 93  | الله تعالى كا بني كرى پرنزول اور نبي كريم سائفاتين كاخصوصي قيام_               | 51  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 94  | خصوصى نداءاوركلمات حمد كاعطاكياجانا-                                           | 50  |
| 95  | اہل ایمان کے آخری گروہ کی دوزخ سے نجات۔                                        | 53  |
| 95  | تمام امتوں کیلئے نبی کریم سائٹیائیلم کوشفاعت عظمیٰ کا اختیار ویا جانا۔         | 54  |
| 96  | الله تعالى كاحضور نبي كريم مق في يهم على الله الله الله الله الله الله الله ال | 55  |
| 97  | الله تعالى كى طرف سے حضور نبي كريم سي الله يه كا استقبال                       | 56  |
| 98  | اللد تعالى كاحضور ني كريم ما فالإيلى كواب ساته خصوصي نشست يربخهانا_            | 57  |
| 99  | حضور نبی کریم مانفاییم نے اپنا خاتم العبیین ہونے کا اعلان کر کے اپنا           | 58  |
| 10  | ميلا دمنايا                                                                    | 72  |
| 101 | وجوبات افضليت مصطفيٰ مؤنثة آييم اومحفل ميلا د                                  | 59  |
| 101 | جوامع الكلم كي وضاحت_                                                          | 60  |
| 102 | گياره جوامح الكلم _                                                            | 61  |
| 103 | تذكره فصاحت زبان مصطفى سن خاتيه إورمحفل ميلا و                                 | 62  |
| 104 | حضور نی کریم مانفالی بے این ایک اہم خصوصیت" آدم علائل کی                       | 63  |
|     | محلیق سے جی پہلے مقام نبوت پر فائز ہونا بیان فرما کرا پنامیلا دمنایا۔          | 68  |
| 105 | روایت مذکوره کی محدثانه اسنادی شختیق                                           | 64  |
| 106 | حضور نبی کریم ساتھ اینے اپنے وسیع علم کے ذریعے صحابہ کرام                      | 65  |
|     | ر اینامیلادمنایا۔                                                              | 118 |
| 110 | حضور نی کریم سائفائیلم نے کا منات کی ابتداء سے کے کر کا تنات کی                | 66  |
|     | ا نتہاء تک کی شجر یں دے کرا پنامیلا دمنا یا۔                                   |     |
| 111 | حضور نبی کریم مان اللہ نے اپنی محفل میں صحابہ کرام بی آتی کے سامنے             | 67  |
|     | ا ہے وسیع علم غیب کا ظہار فر ما کرا پنا میلا دمنایا۔                           |     |

https://ataunnabi.blogspot.com/ حضور نبي كريم مان اليالينم في سورج كوواليس بلنا كرا يناميلا ومنايا-156 حضور نبی کریم مانظایتم نے اپنی نبوت کے اثبات کیلئے تھجور کا مجھہ 98 قدموں میں بلا کراینامیلا دمنایا۔ حضور نی کریم ملی این نے این بھین کے حالات صحابہ کرام 158 99 المُؤلِّنَةُ كِما من بيان فرماكرا پناميلا ومنايا-حضور في كريم ما في النام في ورفتول كواسة قدمول ميل بلاكرا يناميلا دمنايا-161 100 حضور نبی کریم سن فیلایل نے "این ذکر کا خدا کے ذکر کے ساتھ متصل 163 101 ہونا''صحابہ کرام دی گئیے کے سامنے بیان فر ما کراپنامیلا دمنایا۔ حضور نبي كريم مان فاليريم نے اپنے نعت خوال حضرت حسان بن ثابت 102 ﴿ إِلَّهُ إِنَّا مِيلًا وَمِنا بِإِلَّهِ مِنْ مِنَّا مِيلًا ومنا يا-حضور نبي كريم سافيناكيل نے اين نعت خوال حضرت عامر وافائنا كى 166 103 حوصلہ افز الی کر کے اپنامیلا دمنایا۔ حضور نبی کریم سانتھ کی نے نعت خوانی کرنے پر بنونجار کی بچیوں ک 104 حوصلهافزائي فرماكرا يناميلا دمنايا-168 حضور نبی کریم مان الایم نے حضرت اسود بن سر لع دالین ا سا اپنی نعت 105 س كرايناميلا دمنايا-حضور نبي كريم ما فالاينم في اين العن عباس والفن سابين اعت 106 ین کراینامیلادمنایا۔ حضور نبی کریم سفیطالینے نے اپنی انگلی کے اشارے سے آسان سے 107 بارش برسا کراینامیلا دمنایا۔ حضور نبي كريم سائفائيل نے اپنے صحالي طائف كواسے وسلے سے اللہ 170 108 تعالیٰ کی ہارگاہ میں دعاما تکنے کاطریقہ سکھا کراینامیلا دمنایا۔ ميلاد مصطفى سل فلاينم يراظهاد سرت كرنے يركافر كے عذاب ميں تخفيف- 171 109

| حضور نبی کریم سائناتی نے اپنے ذکر کی عظمت وفضیلت بیان کر مح           | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا پناميلا دمنايا_                                                     | TEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حضور نبی کریم سائن این فاص اعزاز اس سے سلے اللہ                       | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تعالی کا آپ کونداء کرنا''صحابہ کرام ڈوکٹنے کے سامنے بیان کر کے اپنے   | -013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ميلادمنايا_                                                           | 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                       | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اليزي آب الفلام كرام والله كرام والله كرام الم                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بیان کر کے اپنامیلا دمنا ہا۔                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                       | 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کے نام بمع ولدیت اور خاندان جانبا' صحالے کرام جائیز کرا مد            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بيان كركے اپناميلا دمنايا۔                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                       | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کو پیجاننا'محابہ کرام خواجر کے سامنے بیان کر کے اپنامیاں میں ا        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حضور نبی کریم سائنڈ کیلزنے اپنی بعثت کا ایک خاص مقصد" این امر پر کہ   | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جنبم ہے بچانا''صحابہ کرام ج اُنتے کے سامنے بان کر کیا نامیاد درایا    | 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حضور ني كريم مل تفاليز في ليك نبوت كي حقانت بيان فرياكرا بناميال من ا | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "الفظاعواتك" كمتعلق المرامات والصيال المرام                           | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| من کتیق                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رونکوے کر کے اینا میلادمنایا                                          | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حضور نی کریم مافظات نرای میاری انگی سال سی چشر ا                      | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| V / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                               | and the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| معلور بن الريم الوقاييم في صحابه المرام في الديم الحراب المنالي مهارك |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                       | حضور نبی کریم سائیلینی نے اپنا خاص اعزاز ''سب سے پہلے اللہ اینا میلا دمنا یا۔  تفالی کا آپ کونداء کرنا '' صحابہ کرام ڈیا ٹیٹی کے سامنے بیان کر کے اپنا میلا دمنا یا۔  تفالی کا آپ کونداء کرنا '' صحابہ کرام ڈیا ٹیٹی کے سامنے بیان کر کے اپنا میلا دمنا یا۔  میلا دمنا یا۔  حضور نبی کریم میل ٹیٹی ٹیٹی نے اپنی اہم خصوصیت '' قیامت تک کی تمام بیان کر کے اپنا میلا دمنا یا۔  پیان کر کے اپنا میلا دمنا یا۔  کے نام بمنع ولدیت اور خاندان جانیا'' صحابہ کرام ڈیا ٹیٹی کے سامنے بیون کر کے اپنا میلا دمنا یا۔  حضور نبی کریم میل ٹیٹی ٹیٹی نے اپنی اہم خصوصیت '' اپنی امت کے ہر مختص بیان کر کے اپنا میلا دمنا یا۔  حضور نبی کریم میل ٹیٹی ٹیٹی نے اپنی بحث کا ایک خاص مقصد'' اپنی امت کے ہر مختص حضور نبی کریم میل ٹیٹی ٹیٹی کے سامنے بیان کر کے اپنا میلا دمنا یا۔  حضور نبی کریم میل ٹیٹی ٹیٹی نے اپنی بحث کی تھائیت بیان کر کے اپنا میلا دمنا یا۔  حضور نبی کریم میل ٹیٹی ٹیٹی نے اپنی نبوت کی تھائیت بیان کر کے اپنا میلا دمنا یا۔  حضور نبی کریم میل ٹیٹی ٹیٹی نے اپنی نبوت کی تھائیت بیان کرینا میلا دمنا یا۔  حضور نبی کریم میل ٹیٹی ٹیٹی نے اپنی نبوت کے اثبات کیلئے چاند کے حضور نبی کریم میل ٹیٹی ٹیٹی نے اپنی نبوت کے اثبات کیلئے چاند کے حضور نبی کریم میل ٹیٹی ٹیٹی نے اپنی مبارک انگلی سے پائی کے چشمے بہا کر دوگلا نے کر کے اپنا میلا دمنا یا۔  حضور نبی کریم میل ٹیٹی ٹیٹی نے اپنی مبارک انگلی سے پائی کے چشمے بہا کر دوگلا دمنا یا۔  حضور نبی کریم میل ٹیٹی ٹیٹی مبارک انگلی سے پائی کے چشمے بہا کر دوگلا دمنا یا۔ |

نغميلاد

حضرت آدم ابھی تھے مٹی و پانی کے مابین اس وقت بھی جلوہ گر تھا نور مصطفیٰ سی اللہ اللہ

وعائے ابراتیم، بشارت عیسی اورسیره آمند کا راج دلارا

جس سے محلات شام نظر آ گئے وہ نور مصطفیٰ سَافِطاتِینم

جنت کے دروازوں پرلکھا پایاجس کا نام حضرت آ دم نے

كتا پيارا ب نام على محمد مصطفىٰ سائليني

كُولِّ خَلَيْلِ الله، كُولَ وَنَيْحُ الله اور كُونَى كَليم الله

ان سب سے افضل ہیں مارے مصطفیٰ سائندیہ

حضرت جریل نے کھالا دنیا کے مشرق ومغرب کو

مرنبیں یایا ایسا فض جے بین محد مصطفی سائواتیا

كر كے عقيقة كروں كا آپ سائلوائيا نے خود ساتابت كرديا

كد ب سنت مصطفى مل فاليام منانا ميلا ومصطفى سانا

حفرت تور کے لئے بیکی نعت ہے کم نہیں

كالمسى بالمبول في كماب ميلاد الصطفى مل التاليخ، بزبان مصطفى مل التاليخ

مجراتی پر بھی اللہ کا بید دائی کرم ہو جائے

لكستا رب وه هر وقت نعتِ مصطفىٰ سواللا إيام

نتیجهٔ لر:محرشعیب احمد تجراتی آف حاجیواله گجرات

|                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابولهب کوخواب میں دیکھنے والا کون تھا؟ ۔                        | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| روایت مذکورہ پرمحد ٹین کے تیمرے۔                                | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ایک تبھر ومنکرین میلا د کے گھر ہے۔                              | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| روایت مذکورہ پرمنکرین میلاد کے اعتراضات اوران کے تحقیقی جوابات۔ | 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ایک ضروری بات_                                                  | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| پہلااعتراض اوراس کا جواب۔                                       | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| دومرااعتراض اوراس كاجواب_                                       | 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تيسرااعتراض اوراس كاجواب_                                       | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| چوتھااعتراض اوراس کاجواب۔                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مخالفین میلاد کے مستندعلماء کی نضریجات                          | 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| پانچوال اعتراض ادراس کا جواب۔                                   | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| خاحمة الكتاب_                                                   | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باخذ وامراجع_                                                   | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                 | ایک تبھر ومنکرین میلاد کے گھر ہے۔<br>روایت مذکورہ پرمنکرین میلاد کے اعتراضات ادران کے تحقیقی جوابات۔<br>ایک ضروری بات ۔<br>پہلا اعتراض اوراس کا جواب ۔<br>دوسرا اعتراض اوراس کا جواب ۔<br>تیسرا اعتراض اوراس کا جواب ۔<br>چوتھا اعتراض اوراس کا جواب ۔<br>پانچواں اعتراض اوراس کا جواب ۔<br>پانچواں اعتراض اوراس کا جواب ۔<br>پانچواں اعتراض اوراس کا جواب ۔ |



#### نذرانهعقيدت

فقیرا پنی اس کاوش کوعالمی مبلغ اسلام، پیکرخلوص و محبت، زینت المشائخ، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ پیر

صاحبزاده مح**كد احمد قا در كى** صاحب مدظله العالى مجاده نشين آستانه عالية قادريه، ڈھوڈ اشریف ضلع هجرات، پاکستان **۱۹۱** 

> مناظر اسلام، مصنف کتب کثیرہ، ابروئے اہلسنت، محقق اسلام، پیرطریقت، رہبرشریعت حضرت علامہ مولانا

ابوالحقائق بيبرغلام مرتضلي ساق مجددى

قلعہ دیدار مصطفیٰ سان فائیا پہنے آستانہ عالیہ مجد دید، گوجرا نوالہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں، جن کی علمی وروحانی سر پرستی اور رہنمائی سے فقیر سید حقہ عاشقانِ مصطفیٰ سان فائیا پہنے کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل ہوا۔ گر قبول افتد زہے عزوشرف طلہ گارشفاعت

عبره رسطه منت محمه تنویرونالوتی 0300-6182305

#### انتساب

حضور نبی کریم مان فالیا ہے والدین کریمین

# حضرت عبدالله وحضرت آمنه

د العدر رسي عنهما

ے نام اس امید پرکے قیامت کے دن حضور نبی کریم سی افزاید کی بارگاہ میں میری سفارش فرمادیں۔

گرقبول افتدز ہے عز وشریف

طلبگارشفاعت محمرتنو يرونالوک 0300-6182305

تقريظ

مناظر اسلام، ترجمان ابل حق مصنف كتب كثيره، پير طريقت، رببرشريعت

حفرت علامه بيرا بوالحقاكق غلام مرتضى ساقى مجدوى حفظه الله تعالى

آستانه عاليه مجدد بيركوجرانواله

نحمدية ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

المالحد!

زیرِ نظر کتاب فاضل نو جوان ، صاحب عزم صمیم حضرت مولا نا حافظ محر تنویر القادری طولعمر ا کی محبت بھری کاوش ہے۔جس میں رسول کریم سائٹ آئیا ہے '' میلا وشریف' سے تعلق رکھنے والی تمام روایات کو مختلف حوالہ جات سے ترتیب و یا گیا ہے۔ اور اپنے آتا کریم مائٹ آئی ہم کی بارگا دہیں بامید شفاعت ایک ہدید محبت پیش کیا گیا ہے۔

کی راقم نے اسے سرسری طور پر دیکھا۔ وہ روایات جوفر دا فر دا اہلسنت کی کتب میں موجود تھیں مرتب نے بڑی محنت کے ساتھ ان موتیوں کوایک ہی لڑی میں پرودیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں اس کاوش پر اجرعظیم عطا فرمائے۔ اور ان کے لئے 'وریعہ نجات

آمين بحرمة سيدالمرسلين عليه الصلؤة والسلام

دعا<sup>م</sup>ر ابوالحقائق غلام مرتضیٰ ساتی مجددی 16 محرم 1432 ھ/23 دسمبر 2010ء تقريظ

يا د گاراسلاف، پيكرخلوص ومحبت محسنِ البسنت

حفزت علامه پیرز اد ه ا قبال احمد فار و قی صاحب مذظله العالی

چيف ايڈيٹر ما ہنامہ جہان رضا، لا ہور

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

الحمد للله جمارے نو جوان ابتحریری میدان میں کافی فعال ہیں اور اپنے ہزرگوں کے تحریری ورشہ کو بخشن وخو بی آگے بڑھا رہے ہیں۔ ای نو جوان طبقہ کے نمائندہ طالب علم افظا محرین ورشہ کو بخشن وخو بی آگے بڑھا رہے ہیں۔ ای نو جوان طبقہ کے نمائندہ طالب علم حافظ محرین ویر قا دری میرے پاس تشریف لائے اور آتے ہی اس ملا قات میں انہوں نے یہ خوشخبری دی کہ وہ'' میلا دمصطفیٰ بزبانِ مصطفیٰ '' کے نام سے حضور سی اللہ تھی کی اجادیث کی اجادیث کی اجادیث کی اور شنی میں ایک کتاب مرتب کررہے ہیں۔ مجھے انہوں نے مسودہ بھی دکھا یا، میں ان کی مجبت سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔ اور بڑی مسرت ہوئی کہ موصوف طالب علمی کے دور ہے ہی ایسے سنجیدہ اور ذکی ہیں کہ کتاب دوئتی کواپنا اوڑ ھنا بچھونا بنائے ہوئے ہیں۔

میری نفیحت ہے کہ جو کام بھی کریں اس میں تحقیقی معیار کو ہر قیمت پر برقر ارر کھیں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے تحقیقی مزاج اور ذوق سیراب نہ ہو۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالی میری ملت کے نوجوانوں کوتنویر قادری کی طرح باذوق بنائے اورعلمی، ادبی ضد مات انجام دینے کے قابل بنائے۔

> پیرزاده اقبال احمد فارو تی مکتبه نبوییدلا مور

تحریرہے۔ میں نے مولانا موصوف کی دیگر تصالیف کومثلاً

1 شرح اربعین قادری

2 سی تحفظ العروس

3 جنت کے حسین مناظر

4 بیمرے موتی

5 جنت کی تکثیں

6 ہمارے سی عقائد

7 موت کے مناظر

8 دعوت و تبلیغ کے بنیادی اصول و نمیرہ

کے الدی المحال و تبلیغ کے بنیادی اصول و نمیرہ

کے الدی المحال و تبلیغ کے بنیادی اصول و نمیرہ

کے الدی المحال و تبلیغ کے بنیادی اصول و نمیرہ

کوملاحظہ کیا بیٹمام کتب بھی مصنف موصوف کی مدّل اور بحوالہ ہیں۔ تقریرا ورتحریر کا فیض دائلی ہے۔ جس کا اٹکارٹہیں کیا جاسکتا۔ یہی فیض مولا ناموصوف نقار پر وتصانیف کے ذریعے عامۃ الناس اورعوام وخواص کولٹارہے ہیں۔ آخر میں اللہ چھانی بارگاہ میں ناچیز دعا گوہے کہ اللہ چھانحضور پر ٹورسٹی ٹھاتی ہے کے تصدق سے علامہ حافظ محمد تنویر قادری مدخلہ العالی صاحب کے علم وعمل ، سوز وگراز اور زندگی میں برکتیں وسعتیں عطافر مائے۔ `

الله کرم ایسا کرے تجھ پد جہاں میں اے تنویر قادری تیری تصانیف کی دھوم پُگی ہو محمداقبال قادری عطاری مدرس جامعہ صفیہ عطار پہلبنات (رجسٹرڈ)

نزدقبرستان کی کونلی ڈسکدروڈ سیالکوٹ

# تقريظ

فاضل جليل مصنف كتب كثيره ، پيكرخلوص ومحبت

حضرت علامه محمد اقبال قاوری صاحب مدخلدالعالی پر پهل دارالعلوم جامعه صفیه عطار بیللبنات، پکی کوئلی سیالکوٹ جس سهانی گھڑی چکا طبیبه کا چاند اس دل افروز ساعت په لاکھوں سلام

اس وقت عالم اسلام جس نازک دور سے گزرر ہا ہے اس کا نقاضا ہے کہ مسلمان تھالم کے دلول میں حضور پر نور، شافع محشر سائٹرائیلی کی خوا بیدو محبت کو بیداد کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیائے انسانیت کو آپ سائٹرائیلی کی عظیم شخصیت کی طرف متوجہ کیا جائے۔ قرآن مجید نے نوع انسانی کے سامنے تا جداد کا سکات، فحر بنی آدم سٹائٹرائیلی کی مقدس

شخصیت کا تاریخی نقط نظر سے تعارف کراتے ہوئے میدانکشاف کیا ہے۔ کہ پچھلی آ سانی کتابوں میں آپ مانٹوائیلیم کی آ مد آ مد کاؤ کر موجود ہے۔

تحقیق نے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا نے تمام بڑے بذاہب کی ذہبی کتابوں میں حضور شہنشاہ مدینہ سائٹ الیت ہوتی ہے کہ دنیا نے تمام بڑے بذاہب کی ذہبی کتابوں میں حضور شہنشاہ مدینہ سائٹ الیت کا ذکر خیر موجود ہے۔ یہ بھی ہر رسول نے اپنی امت کو آپ سائٹ الیت کی آ مد کی خوشنجری سنائی اور سب امتیں آپ سائٹ الیت کے لئے جشم براہ ہیں۔ یہ کا سکاتی اور عالمی حقیقت ہے۔ جس کی طرف کما حقہ تو جہنیں دی گئی اس قرآنی نقط کو مد نظر کا سکاتی اور عالمی حقیقت ہے۔ جس کی طرف کما حقہ تو جہنیں دی گئی اس قرآنی نقط کو مد نظر رکھتے ہوئے عالم مبیل، فاصل جلیل، مصنف کتب کشیرہ حضرت علامہ مولانا حافظ تنویر احمد وادی ناظم اعلی تحریک مالیت السلام انٹر نیشنل نے دنیائے اسلام کے تمام مسلمانوں کے قادری ناظم اعلی تحریک صوت الاسلام انٹر نیشنل نے دنیائے اسلام کے تمام مسلمانوں کے کے میلا وصطفی سائٹ تی تیز، مدل اور بحوالہ لئے میلا و مصطفی سائٹ تی تیز، مدل اور بحوالہ

تقريظ

پیکرِ اخلاص ومحبت حضرت علامه

ييرسيد عابر حسين شاه صاحب حظه الله تعال

آ ستانه عاليه هيكوال شريف مضلع پاكپتن

علا مہ حافظ تنویر قادری حفظہ اللہ تعالی اس لحاظ ہے بھی خوش نصیب ہیں کہ آستانہ عالیہ قادر بیدڈ ھوڈ اشریف ضلع حجرات سے وابستہ ہیں۔ تا جدار ڈھوڈ اشریف علا مہ ہیر محمداحمد شاہ مظلہ العالی کی ڈات گرامی جہاں ظاہری اور باطنی علوم کاسر چشمہ ہے وہاں عطاء وسخافیوض و برکات مہر ومروت اور خلق ومحبت کا ایک ایسا پیکر ہے جسے دیکھ کرسلف صالحین کی یا د تا زہ ہو

بالى ہے.

اس آستانه عالیہ سے وابستگی اور حضور قبلہ علامہ پیرمجہ احمد شاہ مدظلہ العالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ کا فیضان وکرم ہے جو قاوری صاحب تصنیف و تالیف کے شعبہ سے وابستہ ہیں۔ پیش نظر کتاب جس کا نام''میلا و مصطفیٰ ساؤٹرائیٹر برزبانِ مصطفیٰ ساؤٹرائیٹر '' ہے۔ اس میلا و مصطفیٰ ساؤٹرائیٹر کے موضوع پر کشیرا حادیث جمع کی گئیں ہیں۔ جناب علامہ محمد تنویر میں میلا و مصطفیٰ ساؤٹرائیٹر کے موضوع پر کشیرا حادیث جمع کی گئیں ہیں۔ جناب علامہ محمد تنویر گاوری و ٹالوی صاحب نے اپنی اس کتاب میں بیان کردہ احادیث کو کشیر حوالہ جات سے مرین کرے کتاب کی زینت کودو بالا کیا ہے۔

وعاہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم سائٹا آپنے کے صدقہ سے مصنف کو دینی و د نیوی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور اس تصنیف کو اپنی بارگا و اقدس میں شرف قبولیت سے نوازے۔ آصین بجا ہ سبید المہوسلین سائٹا آپیٹے

دعا گو

سیدعابدحسین شاہ بخاری آ ستانه عالیہ نھیکوال شریف مخصیل عارف والا مضلع یا کپتن شریف تقريظ

حضرت علامه مولا ناشبير احمد رضوى صاحب حفظه الله تعالى خطيب اعظم ممرويال، سيالكوك فطيب اعظم ممرويال، سيالكوك فعمدة ونصلى على دسوله الكريم بيشيد الله الرّائة ا

میرے خیال میں میلا و مصطفیٰ سائی کی کے حوالہ سے بہترین کتاب ہے۔ مولا نامحہ تتو یرصاحب کی بعض دوسری کتا بین بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ ماشاء اللہ مولا نا صاحب کی کتا بیس کافی مواد کے ساتھ ہوتی ہیں۔ دعاہے اللہ تعالی مولا نا کومزیر قلمی جہاد کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ اوران کی کتابوں کو ہر خاص دعام کے لئے مفید بنائے

شبیراحمد رضوی خطیب جامع مسجد حنی بریلوی منڈ پرخورد متصل ساہوالااڈا ہمبرر یال،سیالکوٹ 0321-6183860

# تقريظ

مولا نامحرحسان قاوري صاحب حفظذ الله تعالى

بن خطیب پاکستان حضرت علامه حافظ خان محمد قادری پرسپل دارالعلوم محمد بیغوشیددا تا نگر، با دای باغ، لا مور

جیسا کہ رحمتِ دو عالم سائٹ آئیلم کے فرمان سے واضح ہے کہ ایمان کے تین درجات ہیں،
آج کے دور میں مسلمانوں کی اکثریت ایمان کے تیسرے درجے پر متمکن ہے۔ وجہ بیہ کہ
کفر کی ہوا کیں اتن تیز ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جلنے والے چراخوں کو نہایت
مدھم کر دیا ہے کہ دور سے دیکھنے والا آئیس بچھا ہوا ہی تصور کرتا ہے۔ پر الحمد لللہ بیسر ورکونین
مائٹ آئیلم کا صدقہ ہے کہ ہمارے دلول میں اب بھی ایمان کے نیم روشن چراغ موجود ہیں۔

کفر کی ان ہواؤں کے ساتھ ساتھ چند'' ہے'' بھی ہم سے برسر پیکارہونے کو تیار ہیں اور بیدوہی اپنے ہیں جو بغیروں سے بھی خطرناک ہیں۔ انہیں اپنوں نے ہماری نا وُڈ بونے ہیں اہم ترین کردارادا کیا ہے۔ انہیں '' اپنول' نے ہمارے ایمان کوسٹے کردیا۔ بیدوالوگ ہیں جو ہماری طرح کلہ بھی پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ لبی نمازی بھی پڑھتے ہیں، ہم سے بڑی داڑھیاں بھی رکھتے ہیں، ہم سے بڑی داڑھیاں بھی رکھتے ہیں، ہم سے بڑی داڑھیاں بھی رکھتے ہیں، تر آن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر نہ بی آئیس ہماری طرح یا داڑھیاں بھی رکھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر نہ بی آئیس ہماری طرح یا داڑھیاں بھی ہوتا ہے اور نہ بی تعتب مصطفیٰ سائے آئی ہے اپنے دلوں کو مہانا نصیب ہوتا ہے اور نہ بی تی تعتب مصطفیٰ سائے آئی ہے اپنی انھیں ہوتا ہے۔ دلوں کو میکا نافصیب ہوتا ہے اور نہ بی کی چھری سے اقبال کے مرغ حرم کو ان اپنوں اور پر ایوں نے برعقیدگی اور بر نہی کی چھری سے اقبال کے مرغ حرم کو ذرح کر دیا ہے۔ ہم جیسے پہلے درج کے مسلمان اس بات کے منتظر ہیں کہ کہ ظہور جیسیٰ فرزج کر دیا ہے۔ ہم جیسے پہلے درج کے مسلمان اس بات کے منتظر ہیں کہ کہ ظہور جیسیٰ فرزج کر دیا ہے۔ ہم جیسے پہلے درج کے مسلمان اس بات کے منتظر ہیں کہ کہ خوہ دیسیٰ فرزج کر دیا ہیں۔ اور اپنے امام کا ساتھ دے کر اس کو ویسے بی زندہ کر دے جس

تقريظ

معروف صحافی ، کالم نگار ، شاعر

محرم محمصلاح الدين سعيدي صاحب حفظه الشتعالى

ڈائر بیشر تاریخ اسلام فاؤنڈیشن ،لا ہور

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

عزیز القدر حافظ محمر تنویر قادری ابھرتے ہوئے اور مطالعہ کا ذوق رکھنے والے متحرک نو جوان ہیں ، آپ کے قلم سے شرح اربعین قادری اور سُنی تحفظ العروس کے نام سے اُن کی مستند اور مدلل کتا ہیں قار ئین تک پہنچ چکی ہیں۔

اب موصوف نے اپنے اشہر قلم کا رخ میلا دشریف کے بابر کت مضمون کی طرف موڑا
ہے اور''میلا دِصطفیٰ سائٹ آئی ہے بربانِ مصطفیٰ سائٹ آئی ہے'' کے نام سے ایک خوبصورت کی گرنے ہیں اور قضیر گی کر رہے ہیں۔ جس میں قرآنی استدلال، حدیث پاک کے ماخذوں سے خوشہ چینی اور تفسیر گی کات کی چاشن کے ساتھ ساتھ اکا بر ملت کے کلام سے دوشنی حاصل کر کے اپنے قار نمین کے دامن مالا مال کر رہے ہیں۔ میلا دشریف پر تحریری کام پچھلی آٹھ صدیوں سے با قاعدہ جو دہا دامن مالا مال کر رہے ہیں۔ میلا دشریف پر تحریری کام پچھلی آٹھ صدیوں سے با قاعدہ جو دہا ہے۔ یا کان امت اور مشاہیر امت نے اپنے آپ ہے میلاد کے خوب خوب پھول کے بین اور امت کے مشام جان مہمائے ہیں۔ یہ مبارک سلسلہ جاری ہے ، اور جاری کے کھلائے ہیں اور امت کے مشام جان مہمائے ہیں۔ یہ مبارک سلسلہ جاری کے ، اور جاری دہا امید ہے یہ کتاب ''میلا دی لٹر پچ'' ہیں ایک خوشما اضافہ ثابت ہوگی اور عاشقانِ رسول سائٹ آئی ہے۔ کے راحتِ جان بن کر اُن ہیں جذبات محبت کوفر اواں کرے گی۔ اس میں جذبات محبت کوفر اواں کرے گی۔ ان شاء اللہ

صلاح الدين سعيدى دُّائرَ مِينْرِتارِجُ اسلام فاؤنڈيش، لا ہور

فاضل جليل حضرت علا مهطيب كفيل چشتى صاحب حفظه اللدتعالى

جامعدازهرشريف بمعر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

نحمدة ونصلي على رسوله الكريم كتاب فطرت كرورق يرجوا حمرقم ندجوتا تونقش بستى ابحر ندسكتا، وجودلوح وقلم نه بوتا به محفل کن فکان نه هوتی جو وه امام امم نه موتا زمين نه موتى ، فلك نه موتاعرب نه موتا ، عجم نه موتا

مرحبا! يامصطفىٰ سانطائية اے دوجهال كے والى! مرحبا! اے ماہ رہے الاقال مرحبا! قا بل رفتك وستاكش ب تيرانصيب! جوسب وُصوند تن رب و ه تون في اليا- بيدالله

ک دین ہے جس کو چاہنواز دے۔واللہ پختص ہو حمته من پشاء۔ آج توانبی کی برکت سے فرخندہ ہے۔ان کی شوکت سے رخشندہ ہے۔ان ہی کی

عظمت سے تابندہ ہے۔ ان بی کی نسبت سے تو پائندہ ہے۔ ہاں نسبت کی بھی کیا شان ہے۔ کہیں عشق کی جان ہے۔ کہیں روح ایمان ہے، کہیں عظمت کا نشان ہے عقل جیران ب- مجمل مارك موترى نسبت عظيم الشان ب-

سورحمت خداوندی کے پیش نظروہ جے چاہے اپنے محبوب کے ذکر کے لئے محص فرما لے اور قاعدہ بیہ ہےجس کو خاص کیا جائے اس کے اندر مطلوب خصوصیات موجود ہول۔اللہ جل وعلانے میرے فاصل دوست حضرت علامہ حافظ محد تنویر قادری کو بیشارخصوصیات سے نوازا ہوا ہے۔ ان کی کتاب" میلادِ مصطفیٰ سائٹاتیکی بربانِ مصطفیٰ سائٹاتیکی،" کا بیس نے مطالعه كيا\_ بيشازخوبيون كى حامل ياكى-

میلاد مصطفیٰ ساہ المائی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کے انعقاد کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات

ہمارے بھائی حافظ محد تنویر قاوری نے میلا دشریف کے سلسلہ میں جو کام کیا ہے آپ كىمامنے ہ، مجھنا چيز نے بھى چند لمح اس كتاب كے مطالعه ميں صرف كي إ ان کی جتنی بھی حوصلہ افزائی کی جائے کم ہے۔ انہوں نے تھوڑی سی عمر میں اتنی مفصل ا جامع كتب تحرير كى إلى جن بيل جرموضوع يرباحواله تفتلوك كئ ب-ايك في رائش لے اس طرح سے تصنیف کرنا بہت مشکل ہے۔

ایک خوشی تو اس بات پر ہے کہ کوئی شخص تو ہے جو ہمارے بزرگوں کے علمی در ثے حفاظت میں لگا ہوا ہے۔امید ہے کہ اور بھی بہت سے دلوں میں ایسے چراغ روش ہوں گ اور دوسری خوشی اس بات پر ہے کہ نئی نسل میں دوسرے درجے کے مسلمان بھی پیدا ہور۔ ہیں۔جوابن زبان اور للم سے ندصرف ان 'اپنول' بلکہ پر ایول سے برسر پیکار ہول گے۔

فکرمندی اس بات پر ہے کہ ان اپنول کوسدھارنے کے لئے بدلوگ کافی نہیں کولک جب کوئی شخص دین کی جانی ہے دنیا کو کھولتا ہے اور اس کی بہاروں میں کھوجاتا ہے تو آئی۔ لئے واپس آ کر اعمال کی جالی سے جنت کے دروازے کھولنا بہت مشکل ہے۔ اور جودینا لباده اوڑھ کرونیا میں کم ہوتو اس کا واپس آنابہت مشکل ہے۔اوروہ نبی یاک سان فالیا نے کرمال

كمطابق دين سے اس طرح تكاتا ہے جس طرح تيركمان سے نكل جا تا ہے۔ آپ میرااشاره مجهین گئے ہول محربیہ بات یادر تھیں اسلام تلوار سے نہیں کھیلامگراس

بقاء کی خاطر تلوار اٹھانے کی ضرورت ہے۔خواہ اس کے دشمن اپنے ہوں یا پرائے۔اس مقلم کے لئے پہلے درجے کے مسلمانوں کی ضرورت ہے جنہیں "عرف عام" میں ابو بکر وعمر وعثمان وا وحسين وخالد شكافقة بإنورالدين،صلاح الدين، ثيبوسلطان رحمة الثعليم كهدسكته بين-

الله تعالی نے تنویر بھائی پرا پنا خصوصی کرم کیا ہے جواتی کم عمر میں انہیں اتناعلم عطا ہے۔اللہ انہیں اور جمیں مزید باعمل بنائے اور ان کے اور جارے نیک کاموں میں برک فرمائے اور ساتھ تی ساتھ وقت ضرورت انہیں اور جمیں دوسرے درجہ میں تر تی دے۔ آبین

مخرحسان قادري ولاجور

details/@zohaibhasanattari

تقذيم

مناظر اسلام ابوالحقائق علامه بيرغلام مرتضى ساقى مجدوى حفظه الله تعالى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ.

# جشنِ ميلاد' جلوسِ ميلا داور محفلِ ميلا دكا مفعوم:

سیرجاننا ضروری ہے کہ جشنِ میلا و طوسِ میلا داور محفلِ میلا دکامنہوم کیا ہے۔ تا کہ مسکلہ کی حقیقت روزِ روشن کی طرح واضح ہوجائے اور دریں باب غلط ہمیوں کے جاتنقیدات اور غیر متعلقہ اعتراضات وشکوک وشبہات کا قلع قمع ہو۔

رسول اکرم ملی فالی فرخش دلی کا در آید پرخوش مسرت فرحت شادمانی وخوش دلی کا اظہار کرنا '' د بھن میلا د' کہلا تا ہے۔ بیا ظہار خوش کسی بھی شرعاً جائز اور مستحسن طریقے سے کیا جاسکتا ہے۔ اس کیلئے کوئی ایک طریقه مخصوص نہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ المسنت

بیشار فوائد و ثمرات بھی ہیں۔ جن کی تفصیل آپ کواس کتاب میں لے گی۔
چونکہ میرے فاضل دوست نے اپنی کتاب کا نام ''میلا و مصطفیٰ سان تقاییم بزبانِ مصطفیٰ سان تقاییم بزبانِ مصطفیٰ سان تقاییم بزبانِ مصطفیٰ سان تقاییم بزبانِ اللہ مصطفیٰ سان تقاییم اور (سیدنا) ابو ام المؤمنین حضرت عائشہ فی الشہ اللہ اللہ میں ہے۔ رسول اللہ سان تقاییم اور (سیدنا) ابو کم ملکن میں مصلف کی میں اسے اپنے میلاد کا تذکر و کیا۔

بکر مطافیٰ نے میرے پاس اپنے اپنے میلاد کا تذکر و کیا۔
(طرانی کمیر، جلد 1 سنے 58 ، مجمع الزوائد جلد 9 سنے 23 ،

#### احكام حديث:

اس صدیث مبار کہ سے بید چند باتیں واضح ہو کئیں۔ نبی یاول کی ولا دت کا ذکر کرنا، سنتِ نبی سائٹا آیئے اور سنتِ صحابہ رفافیز ہے۔

ميلاد كاذكرا كف بينه كركرنا، سنت في سين الايم اورسنت صحابه والفيز ب-

3 ام المؤمنين والنها كاميلا و ذكر سننا- ثابت كرتا ب كه ميلا و النبي سان اليهم كا ذكر من المؤلفة في كا ذكر منا است ام المؤمنين والنهاب -

مذکورہ حدیث سے ثابت ہوا، میلاد النبی میں ٹائی کا ذکر ،مجلس نیاعت جائز بلکہ سنت محبوبانِ خداہے۔ای طرح بے ثارروایات ہیں جوآپ کو کتاب بلزاسے حاصل ہوجا نمیں گی۔ کتاب میں درج کروہ تمام دلائل سے نبی اکرم سائٹی کیئے کے میلاد کا ذکر ،میلاد بیان کرنے کے لئے با قاعدہ محفل ،مجلس کا انتظام ،ساعت کرنا اظہر من الشمس ہے اللہ تعالی ہمارا

ذ كرمحبوب كرناا ين بارگاه عاليه من قبول فرمائي-آين

بجا لاطه و فیسین صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نار تیری چبل پیل بے بزاروں عیدیں رئی الاوّل سوائے ابلیس کے جہاں میں جی تو خوشیاں منار ہے ہیں

خيرانديش حافظ محرطيب كفيل جامعة الازهر بمصر

وجماعت کے ہاں بھی اس خوثی کے اظہار کیلئے مختلف طرق موجود ہیں۔مثلاً نفلی نماز' نفل روزه ٔ صدقه وخیرات ٔ تقشیم تبرک وکنگر ٔ محفل و بزم ٔ امتمام جلوس وجلسه اور دیگر تمام ام جوشر كى طور پر محمود و پسنديده بيل-

#### توضيحي عبارات:

ہد بات کسی دلیل کی مختاج نہیں تا ہم دستاویز کے طور پر علاء امت کی چند عبارات مج پیشِ خدمت ہیں تا کہ حقیقت بے نقاب ہوجائے'' منصف مزاج حضرات اس کاسراغ ا سکیس اور منکرین کے بلاوجہ پیدا کئے گئے شکوک وشبہات سے دامن بچا کرصراط متنقیم گامزن ري-وباللهالتوفيق-

امام جلال الدين سيوطي مينية (متونى 911ه م) لكھتے ہيں۔ عندى ان اصل عمل المولدالذي هواجتماع الناس وقراة مأتيسر من القرآن ورواية الاخبار الواردة في مبدأامر النبي وماوقع في مولدة من الايات. الخ.

(الحاوى للفتا ويُ جلد 1 "صفحه 189 ر جمہ: "میرے زو یک میلاد شریف دراصل ایک ایک تقریب (سرت) ہے

جس میں لوگ جمع ہوکر بفذر سہولت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور نبی ا كرم سان في الله ( كي ولا وت مقدسه ) كے ابتدائي امور كے متعلق جواحاديث وآثار

وارد ہیں اور جو (عظیم) نشانیاں ظاہر ہو کیں انہیں بیان کرتے ہیں۔'' علامه محد الوسف صالحي شاى مينية (متونى 942هه) بيان كرتے إلى:

"مناسب توبيب كدآب النفائيلي كى ولادت مباركدك ون كوبى ذكر ميلاد كيليح منتخب كيا جائے تاكم عاشورہ (وس محرم) كے واقعد كى حضرت موى علائلا

( کی طرح) مطابقت ہوجائے ،اور بعض حضرات نے اس چیز کو کمحوظ نہیں رکھا'

قوم سے بہاں تک منقول ہے کہ انہوں نے پورے سال کے تمام دنوں میں اس کی وسعت دی ہے۔ (ہم بھی پورے سال میں میلاد کی محفل منعقد کرتے ہیں۔ ساقی ) پس بیروه بات ہےجس کا تعلق ذکرِ میلا دکی حقیقت کے ساتھ ہے ( کدوہ تمام اوقات میں جائز ہے) اور جواموراس میں سرانجام دینے جامئیں وہ صرف نیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کیا جائے اس کا ذکر کرتے ہوئے تلاوت ہو لوگوں کو کھانا کھلا یا جائے صدقہ ہو آپ الفلائیلم کی تعریف پرمشمل زہدوتقوی سے

معمور اشعار (نعت خوانی) ہو'جن ہے دلوں میں نیکی کی رغبت اور آخرت کے لتے اعمال کا جذبہ پیدا ہو۔'' (سل الحدیٰ والرشاد، جلد 1 ہصفحہ 366) علامدلماعلى قارى كى مِينية (متونى 1014 هـ) تحرير فرمات إين:

"مي كبرًا مول كدالله تعالى كفرمان" لقداجاء كمد رسول الآية" میں آپ مفافظ آیا کے نعمت عظمیٰ (بہت بوی نعت) ہونے کی طرف رہنمائی ہے اورآپ کی تشریف آوری کے مخصوص وقت کی تعظیم کی طرف اشارہ ہے۔ اگریہ

(امور)مباح ہوں (اشعار وغیرہ) کہ اس کی مناسبت کی وجہ ہے ان سے خوشی ومسرت حاصل ہوتی ہوتو میلا دشریف میں انہیں شامل کرنے میں کوئی مضا گفتہ نہیں' (بکہ ) رہیج اول شریف کے تمام دنوں اور راتوں میں محفل میلا دستحسن و پندیدہ ہے۔ (محفلِ میلادیس) تلاوت قرآن کھانا کھلانا صدقہ کرنا ایسے اشعار پڑھنا جن میں آپ کے محاس ہوں جوز ہدوتقویٰ کی نشاند ہی کریں جن ے ایجھے اعمال کی رغبت ملے اور آخرت کا جذبہ پیدا ہواور صاحب

ميلا دستافية ينه كى بارگاه مين صلوة وسلام پراكتفاء كرنا چاہتے-" (الموردالروي في المولد المديري صفحه 34-33 مركز شحقيقات اسلامية شاد مان لا مور)

امام احدرضاخان فاضل بریلوی میسید (متوفی 1321 هـ) کے والد گرامی امام

ارقام پذیریں۔ https://archive.org

ومحفلِ میلاد کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص یا چند آ دی شریک ہوکر خلوص عقيدت ومحبت حضرت رسالت مآب سأفطأ يلم كي ولادت اقدس كي خوشي اور ال نعمتِ عظمیٰ اعظم نعم اللہیہ کے شکر میں ذکر شریف کیلے مجلس منعقد کریں اور حالات ولادت بإسعادت ورضاعت وكيفيت نزول وجي وحصول مرتبه رسالت واحوال معراج وبجرت ورياضات ومعجزات واخلاق وعادات آ محضرت سأنطأي في اورحضور كى براكى اورعظمت جوخدا تعالى في عنايت فرماكى اور حضور کی تعظیم و تو قیر کی تا کید اور وہ خاص معاملات وفضائل و کمالات جن ے حضرت احدیت جل جلالہ نے اپنے حبیب مان ٹیزایا ہم کفصوص اور تما مخلوق ہے متاز فرمایا اور ای قتم کے حالات ووا قعات احادیث وآ ثارِصحابہ وکتب معترہ ہے جمع میں بیان کیے جائیں۔الخ۔''

(اذاقة الاثام لمانعي عمل المولد والقيام صفحه 39)

🖈 علامه محربن علوى بن عباس المالكي الحسني في كصاب:

" بیشک نبی کریم مل شائیل کے میلا وشریف کی محفل کا انعقاد آپ ( ی آم) پر سروراور فرحت كااظهار ہے۔'' (مقدم على المور دالروي صفحہ 11)

المن المرعيسي بن عبدالله بن مانع الحمير ي آف دي كلصة بين:

المولد معناه اللغوى: وقت الولادة أومكانها واما في اصطلاح الائمة فهواجتماع الناس وقراة ماتيسرمن القرآن الكريم ورواية الاخبار الواردة في ولادة بني من الانبياء أوولى من الاولياء ومدحهم بافعالهم وأقولهم. ( (اعانة الطالبين جلد 3 منحد 361)

أن الاحتمال به يشتمل على ذكر مولدة الكريم ومعجزاته

ترجمہ: 'دیعنی مولد کا لغوی معنی وقت ولادت یا مکان پیدائش ہے اور ائمہ اسلام کے نزدیک اس کا مطلب لوگوں کا جمع ہوکر بقدر سہوات قرآن کی تلاوت اور انبیاء کرام نین میں سے کی نبی کی یاولی کی ولادت کے متعلق وارد ہونے والی روایات کو پڑھنا'ان کے افعال واقوال کو بیان کرتے ہوئے ان كاتعريف كرناب-"

الم علامه غلام رسول سعيدي في الكهام:

"الل سنت وجماعت ك نزديك رسول الله سألفاليلي كى ولادت كى خوشى منانا اورسال کے تمام ایام عموماً اور ماہ رہیج الاول میں خصوصاً آپ کی ولادت کا ذ كركرنا الب ك فضائل ومناقب اورآب ك شائل وخصائل كومجالس اور محافل مین بیان کرناجائز اورمستحب ہے''

(شرح سيح مسلم جلد 3 مسنح 169)

علاوه ازين شارع مكتوبات امام رباني ابوالبيان پيرمحد سعيد احمد مجدوى مُيناتية (متونى 1423هـ) نے

"اسلام مين عيدميلا والنبي سأنطاليل كحيثيت صفحه 31" برأ

علامه مفتى محدر صوال الرحن فاروتى في "مسائل صفحه 20" پر مفتی محد خان قادری نے دمحفل میلا دیراعتراضات علمی محاسب صفحہ 19 18 17 "پر علامه محمث فيع اوكارُ وي بينياية (متونى 1404 هـ) في الركات ميلا وصفحه 3" برُ مفتى عبدالعزير خفى في ميلاد النبي سل تاييم صفحه 1" پر اور ديگر حضرات نے متعدد مقامات پر اہلسنت وجماعت کا یہی موقف لکھا ہے۔جس کا ماحصل یہی ہے کہ " حضورا كرم من في الله ك ولا دت مقدسه كي خوشي منانا جشن ميلا د ب اورجس محفل مين

آپ سان الایس کی آمد کا ذکر چیز جائے وہی محفل میلا دہے۔'

htt is://ataunnabi.blogspot.com/30 المحدوه غير شركاح كات سے مفوظ ميں ہوئے۔ اگروہ ہمت كرؤ اليس توانيس آئے اور دال

عِبَارَاتُنَا شَتْى وَحُسْنُك وَاحِدٌ وُكُلُّ إِلَى ذَالِكَ الْجَبَالُ يُشِيْرُ

انداز بیال مختلف بے لیکن مقصد ومدعاسب کا یمی ایک ہے۔

### مخالفين كي كجروى:

مخالفین اہلسنت نے جہال دیگر معمولات اہلسنت پرعوام الناس کونہایت فتیج اور غلط
تا شرات دیئے ہیں ایسے ہی مسئلہ جھنِ میلا دالنبی سان فائیل کے متعلق بھی انہوں نے اپنی کج
روی النی سوچ اور ٹیزھی ذہنیت کا ثبوت دیئے ہوئے برملا بیشور وغوغا کر رکھا ہے کہ سنیوں
نے غیر شرعی حرکات خرافات مردوزن کے اختلاط رقص اور ڈانس ناچ گانے اور ڈھول
ڈھمکے کا نام میلا در کھا ہوا ہے۔

حالا تکہ ہمارے ہاں نہ ان چیزوں کا تصور نہ ان کیلے کوئی نرم گوشہ اور نہ ہی ہمیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت ہے۔ بلکہ ان خرافات کی تر دید جس ہمیشہ علیاء اہسنت زبان وقلم سے جہاد کرتے رہے ہیں۔ او پر پیش کی گئیں کتب ہیں بھی ان حرکات پر کڑی تفقید موجود ہے اورعموماً ہمارے بانیان مخفل اور منظمین جلوس کے اشتہارات ہیں بھی ان غیر شزی امور سے اجتناب اور پر ہیز کی تلقین کے سلسلہ میں '' خصوصی نوٹ' شائع ہوتے رہتے ہیں۔ سے اجتناب اور پر ہیز کی تلقین کے سلسلہ میں '' خصوصی نوٹ' شائع ہوتے رہتے ہیں۔ کیان چیرت ہے خالفین کی ذہنی پستی اور اخلاتی گراوٹ پر کہ آنہیں غیر ذمہ دارلوگوں کی حرکات برتو دکھائی دیتی ہیں' ذمہ دار حضرات کی بیدوضاحت اور امور شری کی پابندی نظر کی حرکات مرف میلا دالنبی صافح ہی پابندی نظر کیوں نہیں آتی۔ اور پھر کیا آئیس میہ خلاف شرح حرکات صرف میلا دالنبی صافح ہی ہے جعنی بیوگراموں میں جمعہ کے اجتماعات میں پروگراموں میں جمعہ کے اجتماعات میں بھی ایک نازیباحرکات موجود نہیں ہوتیں ؟

تو پھروہ ہمت کریں' ذکرِ میلا دکو بند کرنے کے مطالبہ سے پہلے اپنے ان'' آمدنی کے ذرائع'' کوروکیس' مدارس کو تالے لگوادین' مساجد کوسیل کروادیں اور جلبے وجلوس رکوادیں

كا بهاؤمعلوم بوجائے گا۔

پھرتو وہ جج بیت اللہ سے بھی توبہ کرلیں گئے کیونکہ وہاں بھی غیر ذمہ دارلوگ غلط گات کا ارتکاب کرتے ہیں ممکن ہے کل کلال میہ خودسا خند مفتی قرآن مجید کی اشاعت الشیم پر بھی پابندی لگوانے کا سوچ ڈالیس کہ قرآن مجید کے اوراق زمین پر گرجاتے ہیں گئیسے پر بھی پابندی لگوانے کا سوچ ڈالیس کہ قرآن مجید کے اوراق زمین پر گرجاتے ہیں گئیسے میں سے قرآن کی بے حرمتی اور گناہ لازم آتا ہے۔اگر وہ اپنی رائے ہیں مخلص ہیں تو بیا اور سرانجام دیں جب ان سے فارغ ہوجا تیں تو پھر ہمیں اطلاع کر دیں ہم پھھاور لیوٹیاں ان کے ذمے لگا دیں گئے امید ہے کہ انہیں مسئلہ بھھآ جائے گا۔

بات کرنے کا مقصد صرف بیتھا کہ عموفا ایسا ہوتا ہے کہ ہرا پیھے کام میں بعض دنیادارلوگ للط پہلونکال لیتے ہیں مثلاً عیدین کے موقع پر نماز و کروفکر کی تعلیم ہے اور مناسب طریقہ سے فوقی کا اظہار درست ہے، مگر آج کل اس تصور کو دھندلا دیا گیا ہے، ایسے ہی نکاح کا مقصد ایک منت پر عمل تھا، کیکن آج کل نکاح کے موقع پر کیا پھٹے نہیں ہوتا ایسے ہی جج بیت اللہ پر واک عور یال فقل جیسے امور رونما ہوتے ہیں تو کیا اس سے ان امور کو بند کردینا چاہئے؟

پر ریاں در روز ہا ، روز ہا ، روے ہیں و یو ہیں ہے ، روز ہور روز پر ہو ہے ، روز ہور روز پر ہو ہے ، روز ہور روز پر ہو کہ منہ کا تاہم رکھ کرخرافات کا قلع قمع کرنا چاہئے۔ کیونکہ ناک پر کمھی فیضنے سے کھی اڑاتے ہیں ناک نہیں کا شئے۔ بچھونے میں پسو پڑجا کی توانہیں ہوگاتے ہیں ہستر کوئییں جلاتے ہیں باؤٹریں جا تے ، پاؤٹریس کواتے۔ ایسے ہی استرکوئی بی اور کرتے ہیں اصل کی بھی درست عمل میں اگر کوئی غیر شری حرکت کا ارتکاب ہوتو اسے دور کرتے ہیں اصل مل کا انکار کرنا نا دانی ہے۔

### اندازېدلتے ھیں:

خالفین کے پاس جب'' ذکرِ میلاڈ' اور'' محفلِ میلاڈ' یا '' جشنِ میلاڈ' کے خلاف قرآن وحدیث کی کوئی دلیل نہیں رہتی کہ جس میں اس عمل خیر کونا جائز کہا گیا ہوتو و واس ہات

<u>https://ataunnabi.blogspot.com/</u>

عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے بیہ گھٹاکیں اُسے منظور بڑھانا تیرا

#### منکرین کےخودساختہ امور:

اگران تیرہ بختوں کو ذکر میلا د کے موجودانداز پر اعتراض ہے تو یہ بھی ان کی اندرونی
بغادت اور قبلی شقاوت کا آئینہ دار ہے 'کیونکہ کتنے ہی ایسے دینی امور ہیں جنہیں یہ لوگ
سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ جبکہ وہ اس انداز بیس قرآن وحدیث اور عمل صحابہ جنگہ ہے
ہرگز ثابت نہیں۔ توکیا پھر بھی ان لوگوں کا ذکر میلا و پر اعتراض ان کی رسول دشمنی یا ذکر
رسول سی نظافی تر سے چڑ اور عداوت کی روش دلیل نہیں ؟ بتا ہے!

(1) کیاتبلیخ ' تدریس' تقریر' تحریر' تنظیم کا موجوده انداز ظاہری دور رسالت میں موجود تنا؟

(2) کیا آپ آئی آئی آئی نے موجودہ انداز کے مداری مساجد عمارات میں نماز کا عمارات میں نماز کا عمارات میں نماز کا عمارات تعلیم و تربیت کا کوئی عمل اپنایا؟

(3) کی کیاتعلیم وتربیت کیلئے مروجہ انداز میں حضور اکرم میل فیاتیلی یا صحابہ کرام خی اُلڈیم نے کتب سائل کتا بچے اوراشتہارات واسٹیکرز وغیرہ شائع کیے؟

(4) کیاتبلیغ دین کیلئے کسی قشم کی کوئی تنظیم سازی جوامیر نائب امیرودیگرعهده جات پرمشتل هوفر مائی ؟

(5) كياتبلغ اور حج بيت الله كيلئة مزوجه سفراختيار فرمايا؟

(6) زكوة كيلية مروجة سكداداكيا؟

کیا قرون ثلاثہ میں دیو بندکا اجتماع مریدے کا سالانہ اجتماع اہل حدیث کانفرنس سیرت النبی سائٹلائیٹم کانفرنس شہداءالمحدیث کانفرنس جشن صدسالہ دیو بند کمدارس کے سالانہ کا ہانہ جفتہ وار دروس وغیرہ کوئی انتہ پینہ ملتا ہے؟ پراتر آتے ہیں کہ میں بھی میلا دِ مصطفیٰ سانٹائیا پنہ کی بڑی خوثی ہے اور کون مسلمان ہے جے میہ خوثی نہ ہو اصل بات میہ ہے کہ اس طریقہ سے میلا دمنانا قر آن وحدیث اور عملِ صحابہ دن اُنڈنز سے ثابت نہیں ۔لہذااس کے بدعت اور غلط ہونے میں شک نہیں۔

جواباً گذارش ہے کہ ہمارے نز دیک کسی بھی جائز طریقہ سے ذکرِ میلا دکرنا درست ہے مروجہ طریقہ سے ذکرِ میلا دکرنا درست ہے مروجہ طریقہ کو کسی بھی فرمہ دارعالم نے ضروری قرار نہیں دیا۔اگر مخالفین اپنے دعویٰ میں سے ہیں توصرف ایک فتو کی ایسا دکھا دیں جس میں موجودہ مروجہ انداز نہ اپنانے والے کو بدعتی 'جہنمی بد مذہب وغیرہ قرار دیا گیا ہو۔اعتراض صرف ان لوگوں پر ہے جومطلقاً محفلِ میلا داور ذکرِ میلا دکوحرام'نا جائز اور فلط کہتے ہیں۔مثلاً

خالفین کے ایک گروہ کے قطب الارشا درشید گنگوہی نے لکھا ہے: ''انعقا دمجلس مولود بہر حال نا جائز ہے''

( فتاوی رشیدیہ صفحہ 130 مطبوعہ محد سعیداینڈ کمپنی کرا چی ) مخالفین کے ایک گروہ کے شیخ الحدیث اساعیل سلفی نے جشن میلا د کولعنت قرار دیا

ب- ( فآوي سلفيه صلحه 19) (استغفر الله)

مخالفین کے ایک گروہ کے مفسر صلاح الدین بوسف نے عیدمیلا دکو 'میرساراانداز غیراسلامی'' ککھاہے۔

مخالفین کے ایک گروہ کے امیر حمزہ نے اسے "بڑی ہی خطرناک اور ایمان شکن

حركت ككهاب - (شابراد بهشت صفي 131)

البذا ایسے لوگوں کا اِس ذکر رسول من الاتھا کو بند کرنے کیلئے ایسے ایسے ایمان شکن

باطل پروراور دین سوارفتوے یظیناً ابولہب ابوجہل اور مشرکین مکہ کی گندی ذہنیت ہے بھی کہیں بدتر ہیں۔ انہیں متعلوم ہونا چاہئے:

م کے ملتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے

نہ منا ہے نہ سے گا کھی چھا تیرا

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

(7)

طحدول کی کیا مروت کیجئے
چھیٹرناشیطان کا عادت کیجئے
ذکر آیات ولادت کیجئے
یارسول اللہ کی کثرت کیجئے
جان کافر پر قیامث کیجئے

و شمن احمد پہ شدت کیجے ذکر ان کا چیئریے ہربات میں مثل فارس زلز لے ہوں مجدمیں غیظ میں جل جا کیں بے دینوں کے دل کیجے چرچا انہیں کا صبح وشام

خیراندیش ابوالحقائق غلام مرتضیٰ ساقی (8) كيا قرن اول ميس بهوك برتاليس احتجاجي طلئ جلوس بوت تهدي

هاتوابوهانكمران كنتم صادقين. اگر سيج بوتودليل لاوُ!اور اگريد كهوكدان پروگرامول كامقصد "تليخ دين" اور"عظمت

اکر سے ہوتو دیل لاؤ! اور اکر بیابوکہ ان پروکر اموں کا مقصد ' متبلغ دین' اور' معظمت رسالت' کا اظہار ہاں کی اصل پہلے زمانوں ہیں موجودتی آج صرف طریقہ بدل گیا ہے۔
تو ہم بھی یک کہیں گے کہ آمیہ مصطفیٰ ساؤٹٹ آئیے' میلا و مصطفیٰ ساؤٹٹ آئیے ہے ذکر ولادت ' جنفن میلاد کی اصل قر آن وحدیث اور عمل صحابہ بڑی گئے ہیں موجود ہے یکی محفل میلاد اور جنشن میلاد کا مقصد ہے صرف انداز بدل گیا مقیقت وہی ہے' کیونکہ انداز بدلنے سے حقیقت نہیں بدلت ۔
ہے صرف انداز بدل گیا مقیقت وہی ہے' کیونکہ انداز بدلنے سے حقیقت نہیں بدلت ۔
ہوتی تھی اور آج جدید آلات سے ہور ہی ہے' ایسے ہی آمیہ مصطفیٰ ساؤٹٹ آئی ہے ہوتی اس وقت ہوتی ہے اسے ہی آمیہ مصطفیٰ ساؤٹٹ آئی ہے ہوتی اس وقت ہوتی ہے۔ اسے بھی کوئی صاحب فلط نہیں کہ سکتا ہے۔
ہمی تھی جدید آلات سے ہور ہی ہے' ایسے ہی آمیہ مصطفیٰ ساؤٹٹ آئیں ہم ہمکتا ہے۔
ہمی تھی جدید آلات سے ہور ہی ہے' ایسے ہی کوئی صاحب فلط نہیں کہ سکتا ہے۔
ہمی تھی اور آج بھی جدید انداز ہیں موجود ہے۔ اسے بھی کوئی صاحب فلط نہیں کہ سکتا ہے۔
ہمی تھی اور آج بھی جدید انداز ہیں موجود ہے۔ اسے بھی کوئی صاحب فلط نہیں کہ سکتا ہے۔
ہمی تھی اور آج بھی جدید انداز ہیں موجود ہے۔ اسے بھی کوئی صاحب فلط نہیں کہ سکتا ہے۔

## میلادمنانےکےفوائد:

ميلادمنانے كورج ذيل فوائدين:

ال سے شرک کی نفی ہوتی ہا ور تو حید الہی کا اعلان کیونکہ خدا کا میلا دنہیں ہوا جبکہ
آپ سی افزائیلے کا میلا د ہو ہے اخدا کی شان : گفہ یکلیں و گفہ یُو گڈی ہے ۔ لہذا میلا و
منا کرہم بتاویتے ہیں کہ آپ سی افزائیلے خدانیوں بلکہ محبوب خدا (ریف وسی افزائیلے) ہیں۔
منا کرہم بتاویتے ہیں کہ آپ سی افزائیلے خدانیوں بلکہ محبوب خدا (ریف وسی افزائیلے) ہیں۔
میلا دالنی سی افزائیلے منا کر خدا تعالی کی سب سے عظیم فعمت کا شکر بیا واکیا جا تا ہے۔
میلا دمنا کر دنیا والوں کو آپ سی افزائیلے کی شان وشوکت اور رفعت و منز الت سے آگاہ
کرتے ہیں کہ

جیے ہمارے سرکار ہیں ایسانہیں کوئی ۔ میلادمنا کرختم نبوت کا اعلان عام کرتے ہوئے ہم بتادیے ہیں کہ ہم آج بھی دامنِ (مجمع الزوائدُ جلد 8 'صفحہ 332 )

#### سيدتناعائشه صديقه ﷺ اور تذكره ميلاد:

ت حضور نبی کریم مان فائیرتم نے حضرت سید تناعا کشه صدیقد فائیرتا کے پاس اپنے میلاد
کا تذکرہ کیا۔ چنا نچ حضرت سید تناعا کشه صدیقد فائیرتا کی ہیں:
تنا کو رسول فیکٹو ابو بکر ڈائٹرا میلاد هماعندی
ترجمہ:"رسول الله مان فائیرتم اورسیدنا ابو بمرصدین h نے میرے پارس اپنے اپنے میلاد کا تذکرہ کیا۔"
( جمہ: "رسول الله مان فائیرتم اور ایک جارہ ان خود 63 ۔ انجم للطر انی جارہ اسفی 68)

## حضورنبیکریمﷺنےسوموارکاروزورکھکراپنا میلادمنایا:

حضرت ابونتا ده انصاری طافقهٔ بیان کرتے ہیں کہ:

ان رسول الله على عن صور الاثنين؛ قال: ذاك يوم وللت فيه ويوم بعثت اوانزل على فيه.

(صیح مسلم ٔ جلد 1 صنحه 368 \_ سنن کبری للنسائی ٔ جلد 2 رقم الحدیث 38182 \_ سنن کبری للبیبقی ٔ جلد 4 ، صنحه 286 ، رقم الحدیث صنحه 179 \_ مندامام احد بن صنبل ٔ جلد 5 صنحه 296 - 297 \_ مشکوة المصابح ، صنحه 179 \_ مصنف عبدالرزاق ٔ جلد 4 ، صنحه 296 \_ مندابویعلی موصلی جلد 1 ، صفحه 134 ، رقم الحدیث 44) \_

#### حضورنبیکریمﷺاورضیافت میلاد:

الله تعالى كا تات مل الله تعالى كا الله ميا وشريف منات موس اور الله تعالى كا

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# محفلٍ مصطفى رَبِينَ الهُ الهُ و تذكره ميلاد:

حضور نی کریم سازی آین مخفل میں اپنا میلاد پڑھ کر اپنا میلاد منایا چنا نچے دخرت عرباض بن ساریہ خالی اپنا میلاد منایا چنا نچے دخرت عرباض بن ساریہ خالیم النہ یہ محضور نی کریم سازی الله مکتوب خاتم النبیین وان ادم لمنجل فی طینته وساخبر کم باول امری انادعو قابر اهیم وبشارة عیسی ورؤیا امی التی رأت حین وضعتنی وقد خرج بها نور اضاء لها منه قصور الشام.

تر جمہ: ''بیشک میں اللہ تعالیٰ کے نز دیک آخری نبی لکھا ہوا تھا جب آ دم علیائیم اپنی خمیر میں لوٹ رہے تھے میں تم کو اپنی پہلی حالت بتا تا ہوں میں دعائے ابراجیم (طبیئیم) ہوں اور بشارت عیسیٰ (طبیئیم) ہوں اور اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے میرے میلاد کے وقت دیکھا کہ ان کے سامنے ایک ٹور ظاہر ہواجس سے ان کیلئے شام کے محلات روشن ہوگئے۔''

(مندامام احمد بن صنبل جلد 4، صنحه 7 1 1 مشكوة المصابع صنحه 3 1 5 أمجم الكبيرللطير الن المبدد 18 منحه 252 معلية الاولياء جلد 6 منحه 89 -90 ولائل المنه و جلد 18 منحه 346 منحه 346 منحه 18 ابن حبان جلد 14 صنحه 313 منحه 346 منحه 6404 تاريخ كبيرللبخارى جلد 5 صنحه 346 وقل المن حبان جلد 1 منحه 1 7 7 8 8 7 مندطيالتي صفحه 5 5 1 وقم الحديث 1 4 5 1 مندالفردوس الحديث 1 3 3 7 أم الحديث 1 4 5 7 مندالفردوس جلد 1 صنحه 346 وقل المنتقل منحه 3 6 1 1 أخم المديث 1 5 1 أم الحديث 1 5 1 أم الحديث 1 5 1 أم الحديث 1 أم والملوك الدين جوزي الجلد 2 أصفحه 8 4 2 مندالثام يين لطبر اني جلد 2 أصفحه 4020 مندالثام يين لطبر اني جلد 2 أصفحه 4020 مندالثام يين لطبر اني جلد 2 أصفحه 4020 مندالثام يين لطبر اني أحديث 1582 مندالثام يين لطبر اني أحديث 1582 مندالثام يين لطبر اني أحديث 4020 مندالثام يين لطبر 1 أم الحديث 1582 مندالثام يين لطبر 1 أم الحديث 1582 مندالثام يين لطبر اني أحديث 1582 مندالثام يين لطبر 1 أم الحديث 1582 مندالثام يين لطبر 1 أم الحديث 1582 مندالثام يين لطبر اني أحديث 1582 مندالثام يين لطبر 1 أم الحديث 1582 مندالثام يعتم 1582 مندالثام المديث 1582 مندالثام 1582 مندالثام المديث 1582 مندالثام 1582 من

حافظ بیثی فرماتے ہیں کہ"اں صدیث کی شدھن ہے"۔

منایا:

لا . رسول الله مان الله مانان في ارشا وفرمايا:

كرامتي عندربي ولدت مختومامسر وراً.

ترجمہ: ''میرے رب کے ہاں میری ریجی کرامت (اعزاز) ہے کہ میں ختنہ

شده اورناف بريده پيداموا"-

(مجمع الزوائد' جلد8'صفحه 391\_ المجم الكبير الطبر اني' جلد2' صفحه 59\_ ولاكل المنهوة' جلد1' صفحه 100 لا بي نعيم -الشفاء بنعر يف حقوق المصطفى مل نفاييز كا جلد1 صفحه 54)

﴿ نِي كريم عِلْقَ فِي ارشاوفر ما يا:

اول ماخلق الله نورى

ترجمه: "الله تعالى نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدافر مایا"

(زرقانی شرح مواہب لدنیہ جلد 1 'صنحہ 48۔ مدارج النهو ۃ' جلد 2 'صنحہ 2۔ مرقات الفاتح' جلد 1' صنحہ 167 ۔ مطالع المسر ات' صنحہ 129 یخسیر روح المعانی' جلد 5' جز ،8' صنحہ 71 ۔ مکتوبات امام ربانی' دفتر سوم' مکتوب نمبر 122)

تَذْكُره پيدائش وبعثت اور محفلِ ميلاد:

الم معنور ني كريم علي في الني پيدائش اور بعثت كا تذكره كر ك اپناميلاومنايا-

چانچ

سرور كائنات سي في اليل بيدائش اور بعثت معلق ارشا وفر مايا:

كنت اول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث

ترجمه: "ميں پيدائش ميں تمام انبياء ويھم سے اول ہوں اور بعث ميں سب

"」」でのし」

(ولاكل المنبوة لا لي نعيم جلد 1 "صفحه 6\_ فصائص كبرى جلد 1\_ درمنشور جلد 5 صفحه 185 يقير ابن كثير جلد 3 "صفحه 469 )

تذكره نورانيتِ مصطفى ﷺ اور محفلِ ميلاد:

شکراداکرتے ہوئے اپنی ولادت کی خوثی میں بکرے ذرج کرکے ضیافت کا اہتمام کیا۔ چنانچے حضرت انس مناشیز بیان کرتے ہیں کہ:

ان النبي عقعن نفسه بعد النبوة

ترجمہ:" نبی کریم مل تا ایک نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔"

(سنن كبرى للهيم في جلد 9° صغر 300° رقم الحديث 43\_ فتح البارى ُ جلد 9° صغر 595\_ تهذيب الاساء واللغات ُ جلد 2° صغر 557 ُ رقم الحديث 962 - تهذيب احبذيب ُ جلد 5° صغر 340 ° رقم الحديث 661 ـ تهذيب الاكمال جلد 16 ° صغر 32)

خصرت امام جلال الدین سیوطی میشد التونی 911 هاس حدیث مبارکہ سے میلا والنبی ساؤٹوئی ہے کا طریق کا اظہار کرنے پر اشدلال کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ:

" یوم میلاد البی سائی سائی بین منانے کے حوالہ سے ایک اور دلیل مجھ پرظاہر ہوگی اسے جہ جے اہام بینی میں شہر ان خوت اس بینی شہر سے کہ نبی کریم سائی الیک ہے اہام بینی میں شہر اللہ ہے کہ اس بینی شہر کی ہے اہام بینی میں اللہ ہے کہ اس بینی سائی الیک ہے اعلان نبوت کے بعد خود اپنا عقیقہ کیا، باوجود اس کے کہ آپ سائی الیک ہے کے دادا عبد المطلب آپ سائی الیک ہے ہی پیدائش کے ساتویں روز آپ سائی الیک ہے دادا عبد المطلب آپ سائی الیک ہے اور عقیقہ کر چکے تھے۔اور عقیقہ دو بار نہیں کیا جاتا ہی میدوا قعد اس بر محمول کیا جائے گا کہ آپ سائی الیک ہے اسے آپ کو اللہ کی طرف سے رحمت بر محمول کیا جائے گا کہ آپ سائی الیک ہے تھے۔اور عقیقہ کیا ۔ اس طرح ہمارے لیے بھی مستحب ہے کہ ہم بھی اظہار کے لئے خود عقیقہ کیا ۔ اس طرح ہمارے لیے بھی مستحب ہے کہ ہم بھی اطہار کے یوم میلاد پر خوثی کا اظہار کریں اور کھانا کھلا تھی اور دیگر عبادات بجالا تھی اور دوثی کا اظہار کریں اور کھانا کھلا تھی اور دیگر عبادات بجالا تھی اور خوثی کا اظہار کریں۔'' (حسن المقعد نی عبادات بجالا تھی اور خوثی کا اظہار کریں۔''

حضورنبی کریمﷺ نے اپنا اعزاز بیان کرکے اپنامیلاد

نورے کروپیول میر بنورے روحاثیول میر بنورے فرشتے میر بنور سے جنت اور اس کی تمام تعتیں میرے نور سے، ساتوں آسانوں کے فرشتے میرے نورے سورج و جانداور ستارے میرے نورے بعقل وتوفیق میرے نورے، شہداء معادت منداور صالحین میرے نور کے فیض ہے ہیں۔ پھرائند تعالی نے بارہ ہزار پردے پیدافر مائے تو ائند تعالی نے میرے تورکے چو تھے جز کو ہر پردہ میں ہزارسال رکھا اور سیرمقامات عبودیت سکیپند صبر اور صدق یقین تھے۔ تو اللہ تعالی نے اس نور کو ہزار سال تک اس پر دہ میں غوط زن رکھا۔ جب اے ان پردول سے نکالا اور اسے زمین پرمشمکن کیا تو اس ہے مشرق ومغرب بول روش ہوئے جیسے تاریک رات میں چراغ۔ پھراللہ تعالی نے حضرت آ وم علائه کوزمین سے پیدا کیا توان کی پیشانی میں نورر کھا۔ پھراے شیث علیشل کی طرف منتقل کیا، پھروہ طاہرے طیب اور طیب ے طاہر کی طرف نتقل ہوتا ہوا عبداللہ بن عبدالمطلب کی پشت میں اور حضرت آمنہ بنت وہب کے شکم میں آیا۔ پھر الله تعالی نے جھے دنیا میں پیدا فرماکر رسولوں کا سردار آخری نبی رحمة للعالمین اور روش اعضاء والول کا قائد

بنایا۔اے جابرایوں تیرے نبی کی تخلیق کی ابتدا ہو گی۔''

(الجزء المفقو دمن منصف عبدالرزاق رقم الحديث 18 \_ المواهب اللدية جلد 1 'صنح 71 \_ 72 \_ 75 شرح شفاء للقارئ جلد 2 صفحه 416 \_ مولدالروی فی المولدالنبوی 'صفحه 42 تا 45 \_ و قائل الاخبار ' باب فی تختیق نور محرمان تازیخ تخییر روح المعانی ' جلد 17 صنحه 105 \_ مشف الحقاص 311 اور 312 \_ عقد المجواهر الشمین میں نمبر \_ الفضل المبین صفحه 337 تا 343 \_ السیر قائصله به جلد 1 ص 50 \_ تاریخ الخیس جلد 1 ص 50 \_ تاریخ الخیس جلد 1 صفحه 19 و 264 \_ فیوش الخیس جلد 1 صفحه 199 فیوش الخیس جلد 1 صفحه 199 \_ تاریخ المحرب المحرد بیش می تاریخ المحر است شرح دلائل الخیرات صفحه 199 فیوش المند بیشرح العام اینته المحرد بیشرح العام اینته المحمد بیش می تاریخ المحد بیش می 375 و الحد اینته المند بیشرح العام اینته شواید المند و تارد و ترجمه صفحه 6 لفلم المحد بیشو المتحد بیشود 105 \_ مقدر المحد بیشور نمیش ابوری شواید المند و تارد و ترجمه صفحه 6 لفلم المحد بیشور المند و تارد و تارد و تاریخ المحد بیشور نمیشا بوری می مولد سیدالانس و الجان صفحه 45 \_ 46 \_ معارج المند و تارد 5 صفحه 125 \_ تغییر نمیشا بوری الله حضور نبی کریم مانفائیلی نے اپنی نورانیت بیان کرکے اپنا میلاد منایا۔
چنا نچ حضرت جابر طافق بیان کرتے ہیں کہ '' میں نے حضور نبی کریم مانفائیلی سے بوچھا۔'' اللہ تعالی نے سب سے پہلے کون می چیز پیدا کی؟''
توآپ مانفائیلی نے فرمایا:'' اے جابر! وہ تیرے نبی کا نور ہے اللہ تعالی نے اسے پیدا فرما کراس میں ہر خیر پیدا کی اور اس جی بیدا کی اور جب اس نورکو پیدا فرما یا تواسے بارہ ہزار سال تک مقام قرب پراسے سامنے حال فائز رکھا۔

پھراس کے چار جھے کے'ایک حصہ ہے عرش وکری ، دوسرے حصہ سے حاملین عرش ، اور (تیسرے جھے ) خاز نین کری پہیدا گئے' پھر چو تھے حصہ کو مقام محبت پر ہارہ ہزار سال قائم رکھا۔

پھراسے چار میں تقتیم کیا ایک سے قلم' دوسرے سے لوح' تیسرے سے جنت بنائی' پھر چوشتھ کومقام خوف پر ہارہ ہزارسال رکھا۔

پھراک کے چاراجزا کیے ایک جز سے فرشتے ' دوسرے سے سورج ، تیسرے سے چانداور ستارے بنائے ۔ پھر چوتھے جز کومقام رجاء پر بارہ ہزار سال تک رکھا۔

پھراس کے چارا جزاء بنائے ایک سے عقل دوسرے سے علم وحکمت، تیسرے سے عصمت و تو فیق بنائی۔ پھر چوشے کو بارہ ہزار سال تک مقام حیاء پر رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر نظر کرم فر مائی تو اس نور کو پسینہ آیا' جس سے ایک لاکھ چوہیں ہزار قطر سے جھڑے تو اللہ تعالیٰ نے ہر قطرہ سے نبی کی روح یارسول کی روح پہیدا کی۔

پھرارواح انبیاء نے سانس لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سانسوں سے تا قیامت اولیاء شہداء سعادت مندوں اور فر مانبر داروں کو پہند فر مایا۔ پس عرش وکری میرے

اور

فرشتے تھے نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے بے ساری خدائی سے محد مصطفیٰ سل الالا پہلے

اک ستارہ عرش کی تغمیر سے پہلے بھی تھا

کملی والا خاک کی تعبیر سے پہلے بھی تھا

امام زین العابدین و الفی البر قرامی حضرت امام حسین و الفی استان الفی است. والدِ گرامی حضرت علی الرتضلی والفیز سے روایت کرتے ہیں کہ:

ان النبي الله قال كنت نورابين يدى ربى قبل خلق آدم سَيْسَهار بعة عشر الفعام.

تر جمہ:'' رسول الله سَلِيَّةِ اِنْ ارشاد فرما يا:'' ميں حضرت آ دم عَدائِدَا کی تخليق سے چودہ ہزارسال پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں نور کی صورت میں موجود تضا۔'' (اسیر ۃ الحلبیہ جلد 1 'صفحہ 47)

**فائدہ:**اس روایت کو مخالفینِ میلاد کے ایک گروہ کے حکیم الامت اشرف علی مخالف کی ہے۔ مخالف کیا ہے۔ مخالف کیا ہے۔

#### ایک ضروری وضاحت:

بظاہر تو اس روایت اور اس سے دوسری روایت میں ٹکراؤ نظر آتا ہے کہ پہلی روایت کے لحاظ سے مدت زیادہ بنتی ہے اور دوسری روایت میں صرف چودہ ہزارسال بنتی ہے۔اس کا جواب دیتے ہوئے دیو بندی مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھاہے کہ:

"چودہ ہزاروالی روایت ہیں کم کی نفی ہے زیادہ کی نفی ہیں البذا شہد ندر ہے رہ گئ بات کہ خصیص کیوں فرمائی گئی تو ممکن ہے جس مجلس میں حضور سائٹ الیہ ہے نے بید فرمایا اس میں کوئی تذکرہ ہی ایسا چال رہا ہو یعنی کسی حوالہ سے چودہ سال کی مدت کا ذکر یا سوال ہوا ہوا ورحضور سائٹ ایک ہے اس ضمن میں جواب ارشاد جلد 8 سنحه 58 يتغيير عرائس البيان جلد 1 سنحه 238 يادوا قيت كالجوا حرجلد 2 سنحه 20 يشرف المصطفیٰ جلد 1 سنحه 703 للحرکوثی - منتج المنهوم رقم الحدیث 128) \_

اس کے علاوہ اس حدیث مبارکہ کو خالفین اہلِ سنت میں سے دیو بندی فرقہ کے امام اشرف علی تھا نوی نے اپنی کتاب''نشر الطیب'' میں نہ صرف نقل کیا ہے بلکہ اس پر پوراباب باندھا ہے۔ پہلی فصل''نور محمدی سی ٹھا آئیئے'' کے بیان میں۔ اور مولوی ذکر یا مصنف'' فضائل اعمال'' نے''العطور المجموعہ'' صفحہ 41 پرنقل کیا ہے۔

### حضرت جبريل عيام كے سامنے تذكرہ ميلاد:

ر جمہ: '' نبی کریم مل فیلینے نے حضرت جریل امین علیہ السلام سے بوچھا: ''اے جریل! بناؤ تمہاری عرکتنی ہے؟'' جریل نے عرض کیا:'' یارسول الندس فیلینی اعرکا تو مجھے کوئی انداز وہی نہیں بس

اتنایادی کرد کا نات بنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے جابات عظمت میں ہے) چوشے پردہ عظمت میں ہے) چوشے پردہ عظمت میں ایک (نورانی) ستارہ ستر ہزار (70000) سال کے بعد ایک مرتبہ چھا کرتا تھ)، اور میں نے وہ ستارہ بہتر ہزار (72000) مرتبہ ویکھا ہے۔'' حضور نبی کریم سائنا تی ہتر نے (مسکراکر) فرما یا:'' مجھے اپنے رب کی عزت کی قشم حضور نبی کریم سائنا تی ہتر نے (مسکراکر) فرما یا:'' مجھے اپنے رب کی عزت کی قشم اے جریل! وہ ستارہ تو میں ہی تھا۔'' (السیر قالجائیہ جلد 1 'صلح 47)

<u>https://ataunna</u>bi.blogspot.com/

لولالامأخلقتك ولإخلقت سماء ولاارضا.

ر جمد: "جب الله تعالى في حضرت آدم عَدِينهِ كو پيدا فرما يا تو آپ عَدِينهِ كو نام محمد كساتھ الومحمد كى كنيت سے بلايا۔ آپ في عرض كيا: "بارى تعالى! ميرى بيكنيت كيے ہے؟"

توالله تعالى في فرمايا: "ابناسرا شاؤ"

آپ نے اوپر ویکھا تو عرش پر نور محدی مان فائیل جلوہ گرتھا۔ حضرت آوم عیائی نے بوچھا: ''باری تعالی اینورکس کا ہے؟''

تو الله تعالى في ارشاد فرمايا: "مير محمد (سافيفية لم) كانور ب، ميه تيرى اولاديس سے جول گے۔ ان كانام آسانوں ميں احمد (سافيفية لم) اور زمين پر محمد (سافيفائية لم) ہے، اگر ميں اسٹے پيدانه كرتا تو نہ تہيں پيدا كرتا اور نه زمين اور آسان كو پيدا كرتا۔"

(المواهب اللدين جلد 1 "صفحه 19)

علامہ محمد اقبال میں اور بھائی کی کیا خوب ترجمانی کی۔
ہونہ یہ پھول تو بلبل کا ترخم بھی نہ ہو
پھن دہر میں کلیوں کا تبہم بھی نہ ہو
ہونہ یہ ساقی تو پھر ہے بھی نہ ہو خمی نہ ہو
برم تو حیر بھی دنیا میں نہ ہو بھی نہ ہو ان کا تبہم بھی نہ ہو
خیمہ افلاک کا استادہ ای نام سے ہے
نبض ہستی تپش آمادہ ای نام سے ہے
حضرت کعب الاحبار ڈائٹھ بیان کرتے ہیں کہ:

'' جب الله تعالی نے محد عربی ملی تنظیم کے پیکر بشری کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جرائیل امین علائدہ کو تھم دیا کہ''الیی مٹی میرے یاس لے آؤجو فرمايا بو-"

(نشرالطيب صنحه 17)

تذكارِ اسمِ محمدﷺ اور محفلِ ميلاد:

الله حضرت ميسزه رنگافظ بيان كرتے بين كه و ميں نے بارگا و رسالت سان فلايس بير ميں عرض كيا: كيا:

" يارسول الله مانفاييم! آپ كب سے شرف نبوت كے ساتھ مشرف ہو چك من " تورسول الله سافة في في إن ارشاوفر ما يا: "جب الله تعالى في زيين كو پيدا فرما يا اورآسانول كى طرف قصد فرما يا اوران كوسات طبقات كى صورت بين تخليق فرمایا اور عرش کوان سے پہلے بنایا توعرش کے پائے پر محدرسول اللہ خاتم الانبیاء لكها، اور جنت كوپيدا فرما يا جس ميں بعد از ال حضرت آ دم اور حضرت حواهبيم کو تھبرایا تو میرانام نامی جنت کے درواز وں پر،اس کے درختوں کے پتوں اور الل جنت ك فيمول يرتكها، حالا تكدائهي آدم عليشي كروح وجسم كاباجي تعلق خبیں ہوا تھا پس جب ان کی روح کوجسم میں داخل فر ما یا اور زندگی عطا فر مائی تو تب انہوں نے عرش معظم کی طرف نگاہ اٹھائی تو میرے نام کوعرش پر تکھا ہوا و یکھاءاس وقت الله تعالی نے انہیں بتایا که "بیتمہاری اولا دے سر دار ہیں۔" جب ان کوشیطان نے دھوکہ دیا تو انہوں نے بارگاہ البی میں توب کی اور میرے نام سے بی شفاعت طلب کی۔" (الوفاء باحوال المصطفیٰ جلد 1 صفح 33) امام احد بن محد بن قسطل في مينية لقل فرمات بيل كه:

انه لما خلق الله تعالى آدم الهمه ان قال يارب لم كنيتنى ابا هجم قال الله تعالى ياآدم ارفع رأسك فرفع رأسه فراي نور هجم الله في سر ادق العرش فقال يارب ما هذا النور قال هذا نور نبى من ذريتك اسمه في السماء احمد وفي الارض محمد

حضرت عبدالمطلب كے بیٹے حضرت عبداللہ بڑائنٹو كی پشت مبارک تک آن پہنچا۔'' (المواہب اللہ پنجلد 1 سفحہ 23۔الوفاء با حوال المصطفی 'جلد 1 سفحہ 34:35) اللہ نے اپنے نور كا جلوہ دكھا دیا سب نور كو ملا كے محمر من الحالیج بنا دیا

### ولادتِمصطفى أَنْ اللَّهُ تُكِي وقت نوركي بارش:

ہ حضرت عثمان بن البي العاص ولا الله بيان كرتے ايس كدان كى والدہ نے ان سے بيان كميا كمه:

شهدت آمنة لها ولد رسول الله الله المعاض نظرت لنجوم تدلى حتى الى الاقول: انها لتقعن على فلها ولدت خرج منها نورا ضاء له البيت الذى نحن فيه والدار فلها شيء انظر اليه الانور

ترجمہ: ''جب ولادت نبوی سائن آلیج کا وقت آیا تو میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیما کے پاس بھی میں و کیے رہی کے سارے آسان سے نیچے ڈ ھلک کر قریب بھررے ہیں یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے او پر گر پڑیں گے۔
پھر جب آپ سائن آلیج کی ولادت باسعادت ہوئی تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے ایسانور لکلاجس سے پورا گھرجس میں ہم تھے اور حو پلی جھگ کرنے گی اور مجھ میں جو میں فرد ہونہ فرات کا ا

مجھے ہرایک چیز میں نور ہی نور نظر آیا۔'' (اعجم الكبيرلطبر انی طد 25 صفحہ 147 \_186 ارقم الحدیث 355 \_457 \_اعلام النوت للماور دی ا صفحہ 47 2 \_ تاریخ الامم واللوک للطبری جلد 1 صفحہ 45 4 \_الاحاد الثانی صفحہ 1 3 6 'رقم الحدیث 1094)

لما فصل مني خرج معه نوراضاء له مابين المشرق الى

میرے مجوب پاک کے جسم اقدی اور جسدِ اطبر کی تخلیق کے لاکئی ہو''۔
تو وہ سفید مٹی کی ایک مٹھی روضہ اطبر والی جگہ سے لے کر بارگا و خداوندی میں
حاضر ہوئے تو امرِ خداوندی سے اس کو سنیم کے پانی سے گوندھا گیا۔ پھر نو ر
نبوت اس میں رکھ کر اس کوعرش وکری لوح وقلم اور آ سانوں اور زمینوں میں
ہرجگہ پچرایا گیا تا کہ ہر شے حضور سائو آپائے کے شرف و کمال کو پہچان لے ''
آپ ہی سے مروی ہے کہ' جخلیق آ دم علیائی کے بعد نو رمحدی سائو آپائے تو ان ک
پشت میں ودیعت کیا گیا جو کہ آ دم علیائی کی پیشانی سے جھلکنے والے انو ارسے
پشت میں ودیعت کیا گیا جو کہ آ دم علیائی کی پیشانی سے جھلکنے والے انو ارسے
محسوس ہوتا تھا۔ اور ان سے کہا گیا ''اے آ دم علیائی ایہ تیری نسل میں پیدا
ہونے والے انبیا ءومرسلین کے سردار ہیں۔''

جب حضرت حواء خاففا کے بطن اطہر میں حضرت شیث طاید الله متحل ہوئے تو وہ فور محکم حضرت حواء خاففا کے بطن اقدی کی طرف منتقل ہوگیا، وہ ہر دفعہ دو ہر وال نور بھی حضرت حواء کے بطن اقدی کی طرف منتقل ہوگیا، وہ ہر دفعہ دو ہر وال نور کو جضرت نیٹ طاید اللہ کے، کیوں کہ وہ آمخضرت ساتھا گئی ہی جدا مجد ہونے کی برکت سے تنہا پیدا ہوئے اور سب بھائیوں سے مرتبہ و کمال کے لحاظ سے بکتا ہیں۔ بی الانبیاء طاید اور انور کے بعد مرتبہ و کمال کے لحاظ سے بکتا ہیں۔ بی الانبیاء طاید ایم کا نور انور کے بعد دیگرے پاک پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل کیا تا آ نکہ آپ کی ولا وت باسعادت ہوئی۔''

اور ایک روایت میں ہے کہ'' حضرت آ دم طلیجتیائے حضرت شیث طلیجتیا کو وصیت فرمالی کہ'' تمہاری پشت میں حضرت محد ساڑھائیڈیم کا نور مہارک ہے اسے پاکیزہ رحم میں منتقل کرنا سوائے پاک عورتوں کے کسی کا رحم اس نور کامسکن اور شھانہیں بن سکے گا۔''

سوبیدوصیت نسلاً بعدنسلاً حضور مل تُفالِیل کے نسب مبارک کا ہر فر دائے بیٹے کو کرتا رہا تا آئکہ بیانور تمام زمانوں میں پاکیزہ پشتوں اور پاکیزہ رحموں سے منتقل ہوتا ہوا

بعثت من خير قرون بني أدم قرنافقرناحتي كنت من القرأن

الذى كنت منه

ترجمہ: ' دمیں ہرزمانے میں بنوآ دم کے بہترین لوگوں مین بھیجا گیا ہوں حتی کہ

جى زمانے ميں ميں ہوں۔"

(صحيح بخارى طلد 1 صنحه 3 0 5 مندامام احد بن صنبل جلد 2 صنحه 3 7 3 مشكوة المصابح صنحه 511)

# حضورنبیکریم ﷺ نے اپنے قبیلے اور تسبکی فضیلت و شرافت بیان کرکے اپنامیلا دمنایا:

حضرت عباس بن عبدالمطلب رہائٹے بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم مانٹھائیا کم خدمت میں آئے، گویا انہوں نے (آپ کے نب کے متعلق کچھ سنا تھا) کیس نبی کریم مانٹھائیا ہم منبر پر کھٹرے ہوئے اور فرمایا:

من انا فقالواانت رسول اللهقال انا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ان الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتافانا خيرهم وخيرهم بيتا.

ر جمه: "ميل كون مول؟"

صحابہ کرام بنا تین نے کہا: '' آپ پرسلامتی ہو، آپ رسول اللہ ساڑ تین ہیں۔''
رسول اللہ ساڑ تین کے کہا: '' آپ پرسلامتی ہو، آپ رسول اللہ ساڑ تین ہوں۔
رسول اللہ نے تخلوق کو پیدا کیا تو جھے سب سے بہتر گروہ میں رکھا' پھر جب قبائل
پیدا کیے تو مجھے سب سے بہتر قبیلہ میں رکھا، جب جا نیں پیدا کیں تو مجھے سب
ہیر جان میں رکھا' پھر جب گھر پیدا کیے تو مجھے سب سے بہتر گھر میں
سے بہتر جان میں رکھا' پھر جب گھر پیدا کیے تو مجھے سب سے بہتر گھر میں

البغوب. ترجمہ:''جبسروردوعالم سائٹائیلیم کاظہور ہوا تو ساتھ ہی ایسا نور نکلاجس ہے

کر جمہ: جب سرور دوعام میں تفاییم کا طبور ہوا تو ساتھ ہی ایسا تور نظا بس ۔ مشرق تامغرب سب آفاق روش ہوگئے۔''

(السيرة النبوبيلا بن عساكز جلد 3 صفح 46 صفوة الصفوه وجلد 1 صفح 52 طبقات ابن سعد جلد 1 ' صفحه 2 1 م- البدابيه والنحابي جلد 2 'صفحه 4 6 2 - كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب جلد 1 'صفحه 79 سيرت حلبيه ' جلد 1 صفحه 83 سلطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف ُلا بن رجب جنبكي صفح 172)

آ ایک دوسری روایت میں سیده آمند زاهنی بیان کرتی بین که:

'' وقت ولا دت مجھ سے ایک ایسانو رخارج ہواجس کی ضوء پاشیوں سے میری نگاہوں میں شام اور بصریٰ کے محلات اور بازار روشن ہو گئے بیہاں تک کہ میں نے بھریٰ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں بھی دیکھے لیس''

( سيح ابن مبان جلد 1 من 132 ورقم الحديث 6454 ومصنف عبدالرزاق جلد 5 من 318 والمن وارئ جلد 1 منو 152 و المجيم النبير المن جلد 1 منو 152 و المجيم النبير المن جلد 1 منو 152 و المجيم النبير المن جلد 1 منو 152 و المجيم النبير الخير انى جلد 1 منو 142 و المثانى للشيانى جلد 3 منو 147 و المنافى للشيانى جلد 3 منو 197 و قرقم الحديث 644 و مندرك عاكم الحديث 673 و المنافى الشيانى منو 152 و منورك عاكم الحديث 673 و المنافى الم

## حضورنبي كريم المستنان اينے زمانے كى فضيلت بيان

كركےاپناميلادمنايا

حضرت ابو ہر يره رخاففة بيان كرتے بين كه "رسول الله ساففي يل فرامايا:

رکھا۔ پس میر اگھر بھی سب سے بہتر اور میری جان بھی سب سے بہتر ہے۔'' (جامع تر ندی' جلد 2 'صنحہ 251۔ مند امام احمد بن طنبل' جلد 1 'صنحہ 210۔ دلائل الدوۃ للبہتی' جلد 1 'صنحہ 167۔ دلائل الدوۃ لالی تعیم' جلد 1 ' رقم الحدیث 16۔ مشکوۃ المصابح صنحہ 513۔ متدرک حاکم جلد 3 صنحہ 276۔ مصنف ابن الی شیہ' جلد 7 'صنحہ 409)

خصرت واثله بن اسقع والفيز بيان كرت بين كرسول الله مل في ارشاد فرمانا:

ان الله اصطفیٰ من ولد ابراهیم اسماعیل واصطفیٰ ولد اسمعیل بنی کناته واصطفیٰ قریشا من کناته واصطفیٰ من قریش بنی هاشم واصطفانی من بنی هاشم.

ترجمہ: ''اللہ تعالی نے اولا دابراہیم میں سے اساعیل کو چنا اور اولا و اساعیل میں سے کنانہ کو چنا' بنو کنانہ سے قریش کو چنا' قریش سے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم سے مجھے چنا۔''

(صحیح مسلم' جلد2' صنی 245۔ جامع ترندی' جلد2'صنی 201۔ مسندامام احمد بن صنبل جلد4' صفی 7 0 1۔مشکل ۃ المصابیع' صفیہ 1 1 5۔ جامع ترندی' کتاب المناقب۔طبقات کبری' جلد1صنی 7۔واڈل النبوۃ للنبہ بی جلد1 صنی 165)

سيدناعلى الرتضى في في بيان كرتے بين كدرسول الله سق في بينے نے ارشا دفر مايا: قسم الارض خور دصف مور في حال في خدد همان ثمر قسم الدصف

قسم الارض نصفين فجعلنى فى خيرهما و ثم قسم النصف على ثلاثة فكنت فى خير ثلث منها ثم اختار العرب من الناس ثم اختار قريشاً من العرب ثم اختار بنى هاشم من قريش ثم اختار بنى عبدالمطلب من بنى هاشم و ثم اختار نى من بنى عبدالمطلب من بنى هاشم و ثم

ترجمہ: ''اللہ تعالی نے زمین کے دوجھے کیے اور جھے ان میں سے سب سے اچھے جھے میں رکھا' پھراس نصف کے تین جھے کیے اور جھے ان میں سے تیسرے حصہ میں رکھا جوسب سے بہتر اچھا اور افضل تھا۔ پھر لوگوں میں سے عرب کو چنا' پھر

عرب سے قریش کو چٹا، پھر قریش سے بنوہاشم کو چٹا' پھر بنوہاشم ہے (حضرت) عبدالمطلب کو چٹا، پھر (حضرت)عبدالمطلب کی اولا دہیں سے جھے چٹا۔'' (طبقات ابن سعد طبد 1 'صفحہ 8 کنز العمال ٔ قم الحدیث 2232 ۔ بھے الجوامع' قم الحدیث 15307)

حضرت سيدنا ابن عمر والفي بيان كرت ين كدرسول الله مق الي إن ارشاوفر مايا: ان الله غزوجل خلق السموت سبعاً فاختار العليامنها فا سكنها من شاء من خلقه ثم خلق الخلق فاختار من الخلق آدم واختار من بني آدم العرب واختار من العرب مضر واختار من مضرقريشاً واختار من قريش بني هاشم واختارني من بني هاشم فانا من خيار الى خيار فمن احب العرب فبجى احبهم ومن ابغض العرب فببغضى ابغضهم ترجمہ: ''بیٹک اللہ تعالی نے سات آ سانوں کو پیدا کیا اور ان میں سے او پر والے آسان کوفضیلت دی اوران میں جس مخلوق کو چاہار کھا۔ اور سات زمینوں کو پیدا کیا اور ان میں او پر والی زمین کوفضیلت اور اس میں جس مخلوق کو چاہا مرکھا مخلوق کو پیدا کیا تو اس میں بنوآ دم کوسب مخلوق پرفضیات دی اور بنوآ دم میں سے عرب کو چن لیا اور عرب میں مصر کو چن لیا ' مصرے قریش کو چن لیا' قریش سے بنو ہاشم کو چن لیا اور بنو ہاشم سے جھے چن لیا' جس نے عربوں سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے عربول ہے بغض رکھااس نے مجھ ہے بغض کی وجہے ان ہے بعض رکھا۔"

(ولائل النبوة لا في نعيم ُ جلد 1 ' صفحه 58-59رقم الحديث 18\_ أمع م الكيم رقم الحديث 1365\_ مجت الزوائد ُ جلد 8 'صفحه 615\_متدرك حاكم' جلد 4 صفحه 73 دولائل النبوة الكيمتي ' جلد 1 ' صفحه 171 -172 - البدايية والنصايرُ جلد 2 'صفحه 211) \_

حضرت سيدنا انس بن ما لك والفيَّة بيان كرت ميس كه" رسول الله سيَّ فيليَّة إلى خ

خطبدد يت موسة ارشادفر مايا:

گھر میں رکھا۔ پس میرا گھرانا سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے اور میں فضا ہے۔

خودسب ہے افضل اورسب سے بہتر ہوں۔'' (مندامام احمد بن صبلِ جلد 4 'صنحہ 165 – 166 سنن ابن ماجۂ رقم الحدیث 149 \_ جامع تر مذ ک

جلد2' صنى 201' رقم الحديث 3758' قال التريذي حدّا حديث حسن شيح \_ المعجم الكبيرُ جلد 20' صنى 286' رقم الحديث 13864 \_ ولاكل المنوع للتيبيقي جلد 1' صنى 168 –169) \_

# حضور نبی کریم ﷺ نے اپنے آبا ثواجداد کی پاکیزگی

#### اور شرافت بیان کرکے اپنامیلادمنایا:

حضرت سیدنا عبدالله بن عباس فی فی بیان کرتے ہیں که رسول الله سائی فی بی کے دسول الله سائی فی بی کے ارشاد فرمایا: "الله تعالیٰ نے مجھے ( یعنی میرے نور ) کو حضرت آ دم عیائی کی پشت ہیں رکھا۔ جب پشت ہیں رکھا۔ اس کے بعد مجھے حضرت نوح عیائی کی پشت ہیں رکھا۔ جب ان کی کشتی کنارے لگ رہی تھی ہیں ان کے ساتھ تھا ' پھر مجھے حضرت ابراہیم عیائی کی پشت میں رکھا حمیا' اس طرح میں پاک پشتوں سے ہوتا ہوا پاک فیکموں میں نتقال ہوا اورا ہے والدین کے ہاں آ گیا۔''

( "تاب الثفاء جلد 1 صفحه 48 ما لخصائص الكبري جلد 1 صفحه 39 مالوقاء جلد 1 "صفحه 35)

حضرت سيدناعلى المرتضى ولأفيظ بيان كرتے ميں كدرسول الله ساؤلتا اللہ على فائد مايا:

''میں نکاح سے پیدا ہوا ہول' آدم فلیکٹیاسے لے کرحتی کہ میں اپنی مال سے

پیدا ہواز ناسے پیدائیں ہوا۔'' (امعم الاوسط الطبر انی'رقم الحدیث 4725۔ دلائل النبو ؟ جلد 1 'رقم الحدیث 14 ۔ دلائل النبو ۃ للبیہ تی' جلد 1 'سنجہ 174 ۔ مجمع الزوائد' جلد 8 'سنجہ 217)

ہے سیدنا عبداللہ بن عباس بھانجہ بیان کرتے ہیں که رسول الله سان اللہ ہے ارشاد فرمایا:

"مرے ماں باپ بھی زنا ہے نہیں ملے اللہ تعالی مجھے ہمیشہ سے پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحول کی طرف منتقل فرما تا رہا درآب حالیکہ وہ صاف اور '' میں مجمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قطعی بن کا اب

بن کعب بن لوی بن غالب بن مهر بن ما لک بن نظر بن کنا نہ بن مدر کہ بن

الیاس بن مصر بن نزار ہوں۔ جب بھی لوگوں کے دوگر وہ ہوئے بجھے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے سب سے بہتر گروہ میں رکھا، پس میراا پنے باپ سے ظہور ہوا

(میلاد ہوا) تو جھے زمانہ جاہلیت کی بدکار یوں میں سے کسی چیز نے نہیں چھوا اور

میں نکاح کے ذریعے پیدا ہوا اور میں بدکاری کے ذریعے پیدا نہیں ہوا۔ حتی کہ

حضرت آ دم علیات کی میں اپنے ماں باپ تک پہنچا۔ پس میں بھی تم سے خیراور بہتر ہوں اور میرے باپ بھی تم سے خیراور بہتر ہیں۔''

خیراور بہتر ہوں اور میرے باپ بھی تم سے خیراور بہتر ہیں۔'' (ولائل المنوع للبیبتی طد 1 سفحہ 4 1 - 5 1 1 سامتی وشق الکبیر جلد 3 سفحہ 29 - 30 رقم الحدیث 557 ۔ البدایہ والنھایہ جلد 2 سفحہ 208)

حضرت سيدنا عبدالمطلب بن ربيعه بن الحارث بن عبدالمطلب رفي المثان بيان كريت

SU

"انصار نے نبی کریم مان الآیا ہے کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا:" ہم آپ کی قوم سے بیسنتے ہیں کہ محمد مان الآیا ہے کی مثال ایس ہے جیسے کچڑا کنڈی (گھوالے) میں مجود کا درخت اگ کیا ہو۔"

تب رسول الله ساخ اليليم في ارشاد فرمايا: " مين محد بن عبدالله بن عبدالمطلب مور ."

راوی نے کہا ہے کہ 'جم نے اس سے پہلے آپ کوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہرگز نہیں سنا تھا۔''

آپ سٹی ٹھائی کے بیڈر مایا: ''سنو! بیٹک اللہ تعالی نے اپنی تخلوق کو پیدا کیا پھراس کے دوگروہ کیے ادر مجھ کو ان میں سے سب سے افضل اور سب سے بہتر گروہ میں رکھا۔ پھران کے قبائل بنائے اور مجھ کو سب سے افضل اور سب سے بہتر قبیلے میں رکھا۔ پھران کے گھر بنائے اور مجھ کو سب سے افضل اور سب سے بہتر قبیلے میں رکھا۔ پھران کے گھر بنائے اور مجھ کو سب سے افضل اور سب سے بہتر

اور ہر نمی نے میری صفت بیان کی اور زمین میرے نور سے چک آخی ، اور باول میرے نور سے چک آخی ، اور باول میرے چرے ہے اور اللہ تعالیٰ نے جھے اپنی کتاب کاعلم دیا ، اور آسانوں میں میرے شرف کوزیا دو کیا ، اور اپنے ناموں سے میرانام بنایا 'پس عرش والامحمود ہے اور میں مجمہ ہوں۔' (البدائيد وانتحائيہ جلد 2 'صفحہ 211)

ای مضمون کی حدیث مبارکدامام ابن حجرعسقلانی نے ''الطالب العالیہ جلد4' صفحہ 177 ''اورامام جلال الدین السیوطی نے '' درمنثور' جلد 6 صفحہ 298 '' پر نقل کی ہے۔

حضورنبى كريم الشكان ابنى محفل ميں تمام

انبیاءﷺ پُراپنی افضلیت بیان کرکے اپنا میلادمنایا:

حضرت عبدالله ابن عباس والفيز بيان كرتے إي كه

''ایک مرتبہ صحابہ کرام انبیاء کرام مینے کی عظمت وشان کے بارے میں تذکرہ فرمارہے تھے، کسی صحافی نے کہا کہ'' بیشک ابرائیم عیابئی کواللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل سایا''

وَاتَّخَذَاللهُ إِبْرُهِيْمَ خَلِيْلًا

ایک نے کہا'' حضرت موکی علائلہ ہے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا'' وَ کَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰی تَکُلِیمًا ﴿

ایک نے کہا' دعیسیٰ علاقی کلمۃ اللہ اورروح اللہ بین' (انبیاء: 171) اورایک صحابی نے فرمایا کہ' آوم علائیم کواللہ نے چن لیا''

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَّى أَدَمَ وَنُؤِّحًا

اتے میں سرور کا نئات سائٹلیٹیٹر تشریف لے آئے۔ آپ سٹٹلیٹیٹر نے ارشاد
فرمایا: ''میں نے تمہاری گفتگوئی اور (انبیاء کرام کی عقمت دشان کے معاملہ میں)
تمہاراتعجب کرنا بھی ملاحظہ کیا، یقیناً جیساتم کہدر ہے تھے وہ (انبیاء کرام بیٹنہ)
ایسے ہی تھے۔ مگر سنو! میں الڈکام مجوب ہوں اور فخر سے نہیں کہتا' میں ہی
https://archive.org/de

مہذب تھے اور جب بھی دوشاخیں ٹکلیں میں ان میں ہے سب ہے بہتر شاخ میں تھا۔''

(دلائل المنهوة لاني نعيم علد 1 منعد 57 - النصائص الكبرى جلد 1 منعد 64 - تهذيب تاريخ ومثق والد 1 منعد 349 - تهذيب تاريخ ومثق

حضرت سیدنا عبداللہ این عباس والفخان بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مل فائی ایج سے یو چھا: ''

آپ پرمیرے مال باپ فدا ہول 'جب حضرت آ دم علیائل جنت میں مضے تو آپ اس دقت کہاں منے ؟''

تو آپ سائٹ آئے آئے مسکرا کرفر مایا: '' میں آدم طابائی کی پشت میں تھا اور جب مجھے کشتی میں سوار کرایا گیاتو میں اپنے باپ حضرت نوح طابائی کی پشت میں تھا' اور جب مجھے (آگ میں) ڈالا گیاتو میں حضرت ابراہیم طابائی کی پشت میں تھا' میرے والدین بھی بگرگاری پر جمع نہیں ہوئے اور اللہ تعالی مجھے ہمیشہ معزز پشتول سے پاکیزہ رحمول کی طرف منتقل کرتا رہا۔ میری صفت مہدی ہے' اور جب بھی دوشاخیں ملیں میں سب سے بہتر شاخوں میں تھا۔ اللہ تعالی نے مجھ

ے نبوت کا میٹاق اور اسلام کا عبد لیا اور تو رات وانجیل میں میر اذکر پھیلا یا گیا، Žohaibhasanattari @ مل توالیج تو آئے ہی سب کی شانوں کوظا ہر کرنے کے لئے ہیں۔
کسی نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بر بیلوی میں ہے تھٹی
شانِ یوسفی بھی تھٹی تو اس در پیہ تھٹی
آپ میٹ پریس کر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا: ''حضور سل ٹھائید کم سی کھٹی ناراض ہوئے اور فرمایا: ''حضور سل ٹھائید کم سی ک شان گھٹانے کے لئے شہری آئے ، بلکہ سب کی شانوں کو بڑھانے کے لئے آئے ہیں البندایہ مصرعا س طرح پڑھنا چاہئے:
شہری آئے ، بلکہ سب کی شانوں کو بڑھانے بھی بڑھی تو اسی در سے بڑھی

#### ایک نکته:

اس صدیث مبارکہ میں نی کریم سائٹ ایکی نے ''ولا فحنو ''بار بار کیوں فرمایا؟ علماء کرام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک نکتہ بیان کیا ہے وہ ہے کہ حضور مائٹ ایکی فرمار ہے بیں کہ میں فخر کیوں کروں' فخر تو وہ کریں جن کومیری سیادت وامامت ملی میں موئی وعیسی وسلیمان بیا پھر کیوں فخر کروں فخر تو وہ کریں جن کومیر سے جیساا مام مل گیا اور پھروہ کہتے بھریں:

س کے مصطفیٰ اور کیا چاہئے۔
جیسے ہرون کا مالک اللہ تعالیٰ ہے لیکن بالخصوص فرما یا: طیلیٹ یکؤ چر الدِّی نین ﴿
کیوں کہ آج اگر چہ کوئی انکار کر بھی سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن تو کوئی انکار نہیں سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن تو کوئی انکار نہیں کر سکے گا، جب اعلان ہوگالیتن الْمُهُلُكُ الْمَیوُةِ مَر (القرآن) مگر وہاں ماننے کا ان کو فائدہ نہ ہوگا ایسے ہی آج کئی عظمت ورسالت کا انکار کرتے ہیں اس دن جب اپنی آئکھوں سے سارا پھے در کھے لیس گے تو انکار کی گئے کئی تو نہیں ہوگی مگر وہاں کا مانیا فائدہ نہ دے گا لہٰ ذا اس است الشاداح مردضا خان میں ہوگی مگر وہاں کا مانیا فائدہ نہ دے گا لہٰ ذا آج امام اہل سنت الشاداح مردضا خان میں ہوگی مگر وہاں کا مانیا فائدہ نہ دے گا لہٰ ذا

آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں کے قیامت میں اگر مان گیا قیامت کے دن حمر کا حجنڈ ااٹھانے والا ہوں جس کے نیچے آدم عیارتھ اور ان
کے علاوہ (ساری محلوق ہوگ) فخر سے نہیں کہتا میں ہی سب سے پہلے جنت کا
ز نجیر (دروازہ) کھنگھٹاؤں گا اور (کی اور کیلئے نہیں بلکہ صرف) میرے لئے ہی
جنت کے دروازے کھولے جا تیں گئی اللہ مجھے جنت میں داخل فر مائے گا
اور میر سے ساتھ فقراء وموشین ہوں گے۔ میں (یہ بات) فخر سے نہیں کہتا۔ میں
میں اگلوں اور پچھلوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا ہوں
اور میں (یہ بات) فخر سے نہیں کہتا۔''

(جائع ترفری فی الحدیث 3616 سنن داری جلد 1 منو 39 مشکو قرین سنو 13 مشکو قرین سنو 13 سبحان اللہ اوہ کتنا سہانا منظر ہوگا جب حضور نبی کریم سائٹائیل اپنی محفل بیس اپنے فضائل بیان کرر ہے سنے ۔ المحدللہ ہماری اہل سنت کی محفل میلا دہیں بھی نبی کریم سائٹائیل کی سنت کے فضائل بیان کرر ہے سنے ۔ المحدللہ ہماری اہل سنت کی محفل میں حضور سائٹائیل کی سنت اور محفل بیس حضور سائٹائیل کی مالا داور آپ سائٹائیل کی خود مرور و و و و و المحفل بیس حضور سائٹائیل کی مالا داور آپ سائٹائیل کی خود مرور و و المحفل میں حضور سائٹائیل کی مسئت ہے ۔ (جیسا کدائل صدیث مہارکہ اور اس سے پہلے والی احادیث سے ظاہر ہے) ۔ اس حدیث مہارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت کا افتتاح ہمارے پیارے آ قا اس حدیث مہارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت کا افتتاح ہمارے بیار کہ آ قا طائٹائیل ہی حضور سائٹائیل ہی معلوم ہوا کہ جنت کا افتتاح ہمارے بیاں اللہ تعالی اللہ تعالی اس کے ۔ آج کل ہمارے دفتر وں کا افتتاح وزراء کرتے ہیں ۔ لیکن اللہ تعالی فرما نمیں گے ۔ اور جنت کا افتتاح بھی آپ سائٹائیل ہی حضور سائٹائیل ہی معلوم ہوا کہ بیا ہوا ہے گی ۔ کیونکہ آپ فرما نمیں گے ۔ اور جن کوبھی جنت میں کہ جنت میرے لیے ہی ہولی جائے گی۔ سائٹائیل ہی طبح گی ۔ کیونکہ آپ سے مائٹائیل ہی خودتو فر مار ہے ہیں کہ جنت میرے لیے ہی کھولی جائے گی۔

مائٹائیلیل خودتو فر مار ہے ہیں کہ جنت میرے لیے ہی کھولی جائے گی۔

نی کریم می الای نیار کے ایک صدیث مبارکہ میں کیسا انصاف والا کلام فرمایا کہ کسی کی شان کا افکار نہیں اللہ کا کہ کسی کی شان کا افکار نہیں اللہ فکر یہ ہے کہ موجودہ دور کے نام نہا دائو حید پرست اوگوں کیلئے جوسب کی شانوں کا افکار کر کے صرف اللہ اللہ کہدرہے ہیں معلوم نہیں یہ کس توحید کی بات کرتے ہیں۔ جب کہ محبوب خدا میں شانوں کا اظہار فرمارہے ہیں۔ کیونکہ میرے آقا جب کہ محبوب خدا میں شانوں کا اظہار فرمارہے ہیں۔ کیونکہ میرے آقا

جنت وناركس كے لئے ہوتيں' اور جنت ناراجزائے عالم سے بيں جن پر

جنت ونارس کے سے ہویں اور جنت ناراہ تمہارے وجود کا پرتو پڑا۔(سائفائیم)۔"

مقصود ذات اوست دگرجمگی طفیل منظور نور اوست دگر جمگی ظلام

( تجلَّى اليقينُ صَغْرِ 72)

حضرت الس والفيئة بيان كرتے بين كدرسول الله من فلا يولى نے ارشا وفر مايا:

"جب ميں حسب ارشاد الله سيرسمو ت سے فارغ ہواتو الله تعالى سے عرض كى:

"اب مير ب رب! مجھ سے پہلے جتنے انبياء شے سب كوتو نے فضائل بخشے؛
ابراہيم عليكي كوتو نے فليل بنايا موكى عليائي كوكليم بنايا واؤد عليكي كے ليے پہاڑ مخر كئے سليمان عليائي كے لئے ہوا اور شياطين مسخر كئے عيسى عليائي كے لئے موا اور شياطين مسخر كئے عيسى عليائي كے لئے موا اور شياطين مسخر كئے عيسى عليائي كے لئے موا در شياطين مسخر كئے عيسى عليائي كے لئے موا در شياطين مسخر كئے ميسى عليائيں كے لئے موا در شياطين مسخر كئے عيسى عليائيں كے لئے موا در شياطين مسخر كئے ميسى عليائيں كے لئے موا در شياطين مسخر كئے ميسى عليائيں كے لئے موا در شياطين مسخر كئے ميسى عليائيں كے لئے موا در شياطين مسخر كئے ميسى عليائيں كے لئے موا در شياطين مير سے ليے كيا كيا ؟"

ارشاد ہوا: ''کیامیں نے تجھے ان سے افضل و ہزرگ عطانہ کی کدمیری یاد نہ ہو

جب تك تومير ب ساتھ يادند كياجائے۔"

(البدابيدوالنعابية جلد6 مفحد 321 - جامع الاحاديث جلد5 مفحد 21)

حضرت ابو ہر يره والمنفظ بيان كرتے ہيں كدرسول الله سافظ إيلى في ارشا وفر مايا

اتخذالله ابراهيم خليلا وموسى نجيا واتخذني حبيبا ثم

قال:وعزتى وجلالى لاوثر على خليلي ونجي

ترجمہ: ''اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم ظایئتی کو ملیل اور حضرت موکی ظایئتی کو بختی کیا اور حضرت موکی ظایئتی کو بخ نجی کیا اور مجھے اپنا حبیب بنایا اور پھر فرمایا: ''مجھے اپنی عزت وجلال کی تشم!

بے شک اپنے بیارے کواپنے ظلیل وکچی پرفضیات دول گا۔'' اور اور اور کا 10 موضو 2000 کی بار 21892 میشون کا

( كنز العمال؛ جلد 11 'صفحه 406 'رقم الحديث 1893 3\_ درمنثورُ جلد 2 'صفحه 231 \_ تنزيبه الشريعة لا بن عاتئ جلد 1 'صفحه 333 \_ اللا لى المصنوعة للسيوطئ جلد 1 'صفحه 141 )

حضرت ام المومنين عائشه صديقه والفائيا بيان كرتى بين كدرسول اللدسال الله المعاليم في

ومصطفى جان رحمت بدلا كهول سلام "ميس كيا خوب فرمايا:

جی کے زیر اواء آدم وکن سوا اس سزائے سعادت پہ لاکھوں سلام

حضرت جابر بن عبدالله بي في بيان كرتے بيل كه حضرت عمر فاروق رافظ في كريم ما في في فيدمت اقدر شن ايك كتاب ليكر حاضر جوئ جوانيس يحد يبود نے وي فتى حضور نبى كريم ما فيليد اس كو ير حكر غصر ميں آ گئے اورارشا وفر مايا:

"اے انن خطاب! کیاتم یہود ونصاری کی طرح اس میں جران ہو؟ قتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! میں تمہارے پاس روثن اور صاف شریعت لایا ہوں ان سے کچھ مت پوچھو کہ بھی ایسا ہوگا کہ وہ تمہیں حق بتا کی

کاورتم اس کوجھٹلاد و کے اور مجھی ایسا بھی ہوگا کہ وہ تہمیں ناحق بتا نمیں کے ادرتم می

تصدیق کریم فو کے قتم اس دات کی جس کے وست قدرت میں میری جان

ہے! اگر موک علیہ ایک از ندہ ہوتے تو آئیس میری ا تباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔'' (سنن داری جلد 1 'سنے 116 ۔ فادی رضویہ جلد 9 'حسہ ادل سنے 24 ۔ جامع الا حادیث جلد 5'

صني 16)

حصرت عبدالشائن عباس والفيئة بيان كرتے اين كدرمول الشرافيفية في أرشا فرمايا

اتانى جبرئيل عليه الصلوة والسلام فقال ان الله تعالى

يقول: لولاك خلقت الجنة ولولاك خلقت النار.

ترجمه: معمرے پاس جرئل نے حاضر موکر عرض کی: "الله تعالی فرما تا ہے،

ا گرتم نه جوت توشی جنت کونه بنا تا 'اوراگرتم نه جوت توشی دوزخ کونه بنا تا'' ( کنزالعمال ٔ جلد 11 'صفحه 431\_ جامع الاحادیث 'جلد 5 'صفحه 19)

#### تشريعوتوضيع:

اعلی حضرت محدث بریلوی میشد اس صدیث کے تحت فرماتے ہیں:

ogspot.com/

اعلى حضرت امام احمدرضاخان محدث بريلوى ﷺ كافرمان

آپ ان احادیث مبارکہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ:

''ان سب احادیث میں نہ صرف عدد کہ معدود بھی مختلف ہیں' کسی میں پچھ فضائل شار کئے گئے کسی میں پچھ کیا بیرصدیثیں معاذ اللہ باہم متعارض مجھی جائيں گئ يادويادس ميں حضورا قدس سائندائيتم کی فضيلتيں منحصر ماشاالله ُان تمام انبیاء ومرسلین وخلق الله اجمعین پرتفصیل نام وعام مطلق ہے کہ جو کسی کو ملاوہ سب انہیں ملا اور جوانہیں ملاوہ کسی کونہ ملا۔''

آني خوبال جمد دارند تو تنبا داري بلك انصافا جوكى كوملاآ خركس سے ملا؟ كس كے باتھ سے ملا؟ كس كے طفيل ميں ملا؟ كس كے پرتو سے ملا؟ اى اصل پرفضل ونتیج پرجود وسراا يجادونخم وجود سے۔ سآتا في آين ( فياوى رضوية قديم على جلد 9 حصداول صلحه 117)

حضور نبی کریم ﷺ نے اپنی بعثت کا ایک اہم مقصد

صحابه کرام ﷺ کے سامنے بیان کرکے اپنامیلادمنایا:

حفرت جبير بن ففير ولائونو بيان كرتے بين كدرسول الله مالونوني في ارشا وفر مايا:

لقدجاء كم رسول اليكم ليس بوهن ولاكسل ليحيي قلوب بأغلفا ويفتح اعيناعميا ويسمع اذاناصماويقسم السنة عوجا حتى يقال لااله الاالله وحدة.

ترجمه: "بيشك تشريف لاياتهارے پاس وه رسول تمهارى طرف بهيجا مواجو ضعف و کا ہلی ہے یاک ہے تا کہوہ رسول زندہ فر ماوے غلاف چڑھے ( یعنی غاش) دل-اوروه رسول کھول دے اندھی آئکھیں اور وہ رسول شنوا کردے بہرے کا نوں کو اور وہ رسول سیدھی کر دے ٹیڑھی زبا نوں کو بہاں تک کہلوگ کہددی کدایک اللہ کے سواکسی کی پرستش ٹیس ۔ " (سٹن داری جلد 1 "صفحه 6)

ارشادفرمایا:

قال لى جبرئيل عَيْلُهِ: قلبت الارض مشارقها ومغاربها. فلم اجدرجلا افضل من محمد ولمر اجدبني اب افضل من بنى هاشم.

ترجمہ: "حضرت جرئيل عيائم نے مجھ سے عرض كيا كه ميں نے زمين ك مشارق ومغارب الث يلت كرد يكهي مركوكي فخص محر مل في يني ندكوكى خاندان مجھےخاندان بنى ہاشم سے بہتر نظر آیا"

(موابب لدينه جلد صفحه - كنز العمال جلد 12 "صفحه 431 "رقم الحديث 35499)

حضرت جابر بن عبدالله انصاري والفؤيا بان كرتے بين كررسول الله سالفاليا نے ارشادفر مایا:

اعطيت خمساولم يعطهن احدمن قبلي.

ترجمه مجھے پانچ چیزیں وہ عطا ہوئیں کہ جھے سے پہلے وہ کسی کونہ ملیں''

(صحيح بخاري جلد 1 صفح 947 صحيح مسلم طلد 1 صفح 199 مند امام احمد بن صنبل طلد 8 مند 8 صفح عناري طلد 8 مند 30 مند 1 مند 1 مند 18 مند 304 صغير316\_درمنثور جلد 5 صغير 237\_البدايدوالنحاية جلد 6 صغير 291)

حضرت ابوہریره وَ فَافِقَة بیان کرتے ہیں کدرسول الله سَافِقَائِیمْ نے ارشاد فرمایا: فضلت على الانبياء بخصلتين.

رِّ جِمْهُ بِمُصِيمًام انبياء مِينَا بِرِدو بِاتُول مِين فَضِيلت دي كَيْنَ

( مجمع الزوائد علد 8 مسنحه 225\_ فتح البارئ جلد 1 مسنحه 439)

حصرت عباده بنت صامت والمنظ بيان كرت بين كدرول الله والمفاييم فارشافرمايا:

ان جبرئيل بشرى بعشر لم يو تهن نبى قبلى.

ترجمہ: ''جرئیل نے مجھے دی چیزوں کی بشارت دی جو مجھ سے پہلے کسی نمی کو ن ملين " - (مجمع الزوائد جلد 10 "صفحه 160 في الباري جلد 11 "صفحه 263)

الحدیث علامہ غلام دسول سعیدی حفظہ اللہ تعالی نے بھی تقل کیا ہے اور قرما یا ہے کہ: ''اس حدیث کی سند میں عبدالرحمن بن زید بن اسلم ایک ضعیف راوگ ہے کیکن فضائل میں حدیث ضعیف معتبر ہوتی ہے۔'' فضائل میں حدیث ضعیف معتبر ہوتی ہے۔'' (شرح سمج مسلم طبد 7 مسلح و 59 مطبوعہ فرید بک اسٹال لا ہور)

#### ایک قضیه کاتصفیه:

خالفینِ اہلسنت کا یہ معمول ہے کہ وہ جس حدیث مبارکدکواینے غلط مؤقف کے خلاف و کیسے ہیں فورا اس پرضعیف ہونے کا فتوی صادر کر کے اس کورد کردیتے ہیں۔اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ضعیف حدیث کے متعلق مختفر گفتگوکر لی جائے تاکہ عوام اہلسنت ان کے دھوکے سے محفوظ رہیں۔

#### ضعيف حديث كاحكم:

محدثین عظام مربید کنز و یک ضعیف حدیث فضائل انتمال میں معتبر ہوتی ہے اس پڑکل کرنا جائز ہے اور اس سے استحبات ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے اس مؤقف کی تائید نبی کریم مزافظ آپیل کی احادیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔

ماجاء كم عن من خيرقلته اولم اقله فانى اقوله وماجاء كم عن من شرفانى الااقول شر.

ترجمہ: دو تمہیں جس بھلائی کی خبر پہنچے خواد وہ بیں نے فرمائی ہو یا نہ فرمائی ہو میں اے فرما تا ہوں اور اگر تمہیں بری بات پہنچ تو میں بری بات نہیں فرما تا۔" نبیکریمﷺنےاپنےوسیلهسےحضرتآدمﷺکی توبهقبول حونےکاواقعه صحابهکرامﷺکےسامنے بیانکرکےاپنامیلادمنایا

جن حضرت عمر فاروق والفوا بیان کرتے ہیں کدرسول الله سائن الله فرا یا:
''جب آ دم علیا ملا سے (اجتہادی) لغزش سرز د ہو کی تو انہوں نے کہا: ''اے
رب! میں تجھ سے محد سائن اللہ بی کے وسلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری بخشش
فرمادے''۔

الله تعالى نے فرمایا: "اے آدم! تم نے محد مل اللہ کو کیسے جانا حالانکہ میں نے اللہ اللہ میں نے اللہ اللہ میں ا

حضرت آدم علیاتیا نے کہا: ''کیونکہ اے رب! جب تونے بجھے اپنے دست مجھے اپنے دست مجھے اپنے دست مجھے میں اپنی پسندیدہ روح پھوئی تو میں نے مراشھا کر دیکھا توعرش کے پایوں پر لاالله الاانله محمد دسول الله لکھا ہوا تھا۔ پس میں نے جان لیا کہ تونے جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا محکمات اللہ علیہ اللہ تعالی نے ارشاد فرما یا: ''اے آدم! تم نے بچ کہاوہ مجھے گلوق میں سے سب سے زیادہ مجھے گلوق میں سب سے اللہ تعالی نے ارشاد فرما یا: ''اے آدم! تم نے بچ کہاوہ مجھے گلوق میں سب سے زیادہ مجھوب ہیں اور کیونکہ تم نے ان کے دسیلہ سے سوال کیا ہے اس لیے ہیں نے تم کو بخش دیا اور اگر می ساخ آج ہم نے تو میں تمہیں پیدانہ فرما تا۔'' نے تم کو بخش دیا اور اگر می ساخ آج ہم نے تو میں تمہیں پیدانہ فرما تا۔''

(المعجم الصغير للطبر الى ' جلد 2 ' صفحه 82-83\_ الوقابا جوال المصطفیٰ جلد 1 ' صفحه 33\_ ولاأل النبوة ' جلد 5 ' صفحه 489 مجمع الزوائد' جلد 8 ' صفحه 353\_ أنجم الاوسط للطبر اتى ' جلد 6 ' صفحه 313 ' رقم الحديث 6502\_ جامع الاطأديث للسيوطي 'جلد 11 ' صفحه 94)

**ھائدہ:** اس روایت کوتمام مخالفین کے مشتر کدامام ابن تیمید نے '' فآوی ابن تیمیه' جلد2 'صفحہ 151 '' پر مخالفین کے ایک گروہ کے ماضی قریب کے محقق ناصر الدین البانی

https://ataur بيان كرنا جائز بـ"-(اختصارعلوم الحديث صفحه 72) امام مخاوی میشد تحریر فرماتے ہیں کہ: "فضائل مين ضعف حديث يرهمل جائزے" امام نووی نے کہا کہ 'احتیاط مواقع پر بھی ضعیف حدیث پڑمل کرنا جائز ہے''۔ امام نووی نے کئی کتب میں لکھا ہے کہ ''محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے۔'' (فتح المغیط صفحہ 332-334 'جلد 1) سندالېند حضرت امام شاه ولی الندمحدث د بلوی مینید تحریر فر ماتے ہیں کہ: "رجب كيمبينول كي فضياتول ميں حديثيں ضعيف سندول سے آئی ہيں ان پرعمل كرنے ميں كوكى مضا كقت بيں پس اگرا بنى جان ميں أوت پائے توان پڑمل كرے۔" (الانتهاوني سلاسل الاولياء صفحه 26) اس کے علاوہ اور بھی متعدد محدثین نظام نے اس بات کی وضاحت کی ہے اختصار کے چین نظر صرف چندایک عبارتین نقل کرنے پراکتفاء کیا گیا ہے۔ حديث ضعيف مخالفين ميلا دكے اكابرين كى نظرميں: فضائل میں ضعیف حدیث کے معتبر ہونے پر اکابر محدثین کے ارشادات نقل کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مخالفین کے اکابر ہے بھی اس کا شبوت لکھ دیا جائے تا کہ ان کے باطل دعوے کارواور ہمارے سیج دعوئے کی تائیدان کے گھرہے ہی ہوجائے۔ كيا خوب جو غير يرده كھولے Ly Sat 18. 00 1016 مخالفين ميلا د كے مجد دومحدث اعظم نواب صديق حسن خان لکھتے ہيں: 

ترجمہ:''فضائل واعمال میں ضعیف احادیث پرعمل کرنا جا کڑے۔''

(مىك الختام ٔ جلد 1 منحه 57,2)

HIP GISPOLLOM/ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت جابر طافقہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الشرائية فارشافرمايا: من بلغه عن الله شي فيه فضيلة فأخذيه ورجاثو ابه واعطاء الله ذلك وان لم يكن كذلك. ر جمہ: '' جس کو اللہ تعالی سے فضیلت کی کوئی خبر پہنچے وہ اپنے لیقین اور اس کے ثواب کی امید سے اس بات پرعمل کرے۔ اللہ تعالی اسے وہ فضیلت عطافر مائے گااگرچدوہ خرورست شہو' (کنز اعمال طد15 سف 791) حدیث ضعیف اکابر محدثین کی نظرمیں: المام ابن جرعسقلاني مند تحرير فرمات بيل كد: " بهارے آئمہ فقہاء ٔ اصولین اور حفاظ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بے شک ضعف حدیث فضائل میں جمت ہوتی ہے۔ " (تطبیر البنان واللسان صغید 13) امام الجرح والتعديل خطيب بغدادي ويتاية اور محدث جليل امام جلال الدين سيوطي مينه لكصة بين كد: " محدثين وغيرهم علماء كے نز ديك ضعيف اساد ميں تسائل اور بے اظہار ضعت موضوع کےعلاوہ ہرفتم کی روایت اور اس پرعمل فضائل انکال وغیرہ امور میں جائزے۔" (تدریب الرادی صفحہ 298) (الکفاید فی علم الرادیہ صفحہ 133) امام يکيني بن شرف نووي بيشيد تحرير فرمات بين كه: "محدثين كرام فقهائ عظام اورعلاء كرام نے فرما يا ہے كه فضائل اور ترغيب ور حیب میں ضعف جدیث رحمل کرنامتحب ہے۔" ( کتاب الاذ کار صفحہ 5) امام ابن كثير ومشقى مينيد تحرير فرمات بي كد: "موضوع کے سواا حادیث کور غیب وتر ہیب انضص ومواعظ اور دیگرامور میں

https://ataunna مخالفین میلا د کےمفسر اعظم مولوی عبدالتنار لکھتے ہیں کہ: ایک زنده کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات غلط ہے ضعیف کومردہ نہیں کمزور کہنا "ضعیف حدیث بھی قابل عمل ہوتی ہے۔" ( فادی ساری جلد 4 'صفحہ 37) جائے کہی ضعیف کامفہوم بے۔ضعیف اورموضوع حدیث میں زمین وآسان کا مخالفین میلاد کے شیخ الکل نذیر حسین دہلوی نے تکھا ہے: فرق ہے حق ہے کہ دو کمزور مرد ایک طاقتور کا مقابلہ کرنے کی سکت رکھتے "ضعیف حدیث فضائل میں مقبول ہے" ( فآدی مذیر 'جلد 1 صفحہ 303 ) مخالفین میلاد کے سروار اہلحدیث شناء الله امرتسری شب برأت کی عبادت کے ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں: متعلق لكھتے ہيں: "كى ضعيف صديث كا برگزيد مطلب نبيس موتاك بيد لازما قابل عمل ب ''اس رات کے متعلق ضعیف روایتیں ہیں اس دن کوئی کارخیر کرنا بدعت نہیں ا حادیث شریف کوضعیف کہہ کرانہوں نے اپنے نبث باطن کا اظہار اور دل کا ہے بلکہ بحکم''انما الاعمال بالنیات ''موجب ثواب ہے'' (قاویٰ ثانیہ جلد 1' غبارا تارلیا ہے۔۔۔ نہ جانے کس طحدوز تدیق نے ضعیف احادیث کے ( فَأُوكُاثُنَّا سَيْ جَلِد 1 'صَغِير 656) بارے میں بیز ہرافشانی کرے دین کے اکثر وبیشتر ھے کونا قابل عمل بنانے مخالفین میلا دو ہالی مولوی عبدالغفورائری نے امام سخاوی سے نقل کیا ہے کہ کی ندموم ونامشکورکوشش کی ہے۔احادیث اگر اس احتقانہ انداز سے نا قابل "فنعيف حديث يرعمل كياجائ" (احسن الكلام صنح 44) اعتبار ہوجا سی تو حافظ جربلوغ المرام میں مسلک محدثین کے ثبوت میں بہت مخالفین میلاد کے شیخ الکل مولوی نذیر حسین دہلوی کے شاگر دمولوی غلام رسول ہے مقامات پرضعیف احادیث ہے استدلال نہ کرتے امام بخاری اپنی سیج آف قلعه مہاں سنگھ نے تو تمام دنیائے مخالفین میلاد پر جحت ہی اتمام کردی' میں ضعیف احادیث کورجمۃ الباب میں تائید کے لیے پیش نیفر ماتے۔'' چانچ لکھے ہیں کہ: " فی بی ہے کہ تمام آئمہ هدی نے احادیث ضعاف کومعرض استدلال میں "جواز برحديث ضعيف مجمع عليه آئمه اسلام است ورفضائل" وكل بنايا ب-" (الدعاء صلح 72) ترجمہ: '' آئمہ اسلام کا اجماع وا تفاق ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث پڑھمل وور حاضر کے مخالفین میلاد محدث زبیرعلی زئی کے نز دیک بھی ضعیف حدیث كرناجاز ب-" (رسالدر اوسي صفح 24) لحيض شرا تط كے ساتھ فضائل ميں معتبر ب چنانچہ لکھتے ہيں: 🖈 خالفین میلاد کے ایک معتبر مولوی بشیر الرحمن سلفی نے توضعیف حدیث پر تبصر ہ "ضعیف حدیث کابیان کرنا رغیب کے لئے جائز ہے" (نماز نبوی صفحہ 29 ماشیہ) کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی خوب گوشالی کی ہے اس کے چند جمانقل کئے جاتے ہیں۔ حضورنبي كريم أنبيت نعايني خصوصي فضائل بيان چنانچه و لکھتے ایں: 🔥 " بعض مدعیان علم ضعیف حدیث کوتن مردہ سے تشبیبہ دے کر اے بالکل کرکے اپنامیلادمنایا: نظرانداز کرنے کے قائل ہیں ان کا کہناہے کہ مردے ہیں بھی جمع ہوجا تھی تو حضرت جابر بن عبدالله والفوة بيان كرت بين كدرسول الله ما فقيد في ارشاد

مجھتام کاطرف مبعوث کیا گیاہے"

( مجمح بخاري كُنْ سَنَّابِ اللَّيْمَ وَقِم الحديث 328 مِنْ عَبِينَ حَبِانَ جَلِد 14 'صفحه 308 الحديث 6398 م مصنف ابن الى شيبهُ جلد 6 'صفحه 303 ' رقم الحديث 31 \_سنن كبري للنبي في جلد 2 'صفحه 433 ' رقم العديث 4062)

الله حضرت عبداللدابن عباس والفيظ بيان كرتے بيس كدرسول الله سافظ آيا في ارشاد فرمایا:

بعثت الى الناس كأفة الاحمر والاسود ترجمه: ''مين سرخ اورسياه لوگوں كى طرف مبعوث كيا گياموں'' (مندامام احمد بن صنبل جلد1' صفحہ 217' رقم الحديث 240 ـ أنجم الأوسط لطبر انی' جلد8' صفحہ (239'رقم الحديث 7931)

الله حضرت عمر بن شعب والفيزة اپنے والدے اور وہ اپنے وادا ہے روایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ سال فیزی کرنے ارشا وفر مایا:

فأرسلت الى الناس كلهم عامة وكأن من قبلي انما يرسل

تر جمّہ: ''میں تمام لوگوں کی طرف عمومی طور پررسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور مجھ سے پہلے رسول کواس کی قوم کی طرف ہی مبعوث کیا جاتا تھا'' ماروں یہ جنبل نیول کواس کی قوم کی طرف ہی مبعوث کیا جاتا تھا''

(مندامام احمد بن عنبل جلد 2 منحه 222 وقم الحديث 7068 \_الترغيب والترهيب للمنذري جلد 4 ' صفحه 233 وقم الحديث 5498 \_ كنز العمال جلد 11 'صفحه 439 'رقم الحديث 31885)

ي حصرت ابوامامه والمفيَّة بيان كرت بي كدرسول الله من الماية في ارشا وفرمايا:

بعثت الى كل ابيض واسود

تر جمه: '' بین ہرسفیداور سیاہ کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں'' (مجع الزوائد'جلد8' سنحہ 259۔ کنز العمال جلد 11 'صنحہ 440)

حضرت ابن عمر والفيَّة بيان كرتے بين كدرسول الله سائن الير في ارشا وفر مايا:

بعثت الى الناس كافة الاحمر والاسود وانما كأن يبعث كل

اعطيت خمسالم يعطهن احد قبلى نصرت باالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الارض مسجد وطهورا فأيهار جل من امتى ادر كته الصلوة فليصل واحلت لى المغانم ولم تحل لاحد قبلى واعطيت الشفاعة وكان النبى يبعث الى قومه خاصة بعثت الى الناس عامة.

ر جمد جھے پانچ ایس چزیں عطاک گئیں جو جھے سے پہلے کسی کونیں دی گئیں

(1) ایک کی سافت تک میرے خالفوں کے دل میں میر ارعب ڈال کر میری مدد کی ۔ گئی۔

(2) میرے لئے پوری زمین نماز کی جگہ اور پاک کرنے والی بنائی گئی میری امت کے خض پر جہاں نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لے۔

(3) مير الخ اموال فنيمت طال كردي كئے۔

(4) مجھے شفاعت ( كبرىٰ) عطاكى مُنى۔

(5) پہلے نبی خاص اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیاہوں''

(صحیح مسلم جلد 1 'صنحہ 199ء بھی بخاری' جلد 1 'صنحہ 48۔ جامع ترندی جلد 1 'صنحہ 188ء سنن نسائی' جلد 1 'صنحہ 73-74۔ مشکوٰ ۃ المصابع' صنحہ 512)

تذكره بعثت رحمت دوجهان بزبان سلطان دوجهان المستخرد

جئ حضور نبی کریم سی فلی کی اپناتمام انسانوں کی طرف مبعوث ہونے کا تذکرہ کرکے اپنا میلاد منایا۔ چنانچہ حضرت جابر دلی فیڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سائن فائیل کے ارشاد قرمایا:

کان النبی یبعث الی قومه خاصة وبعثت الی الناس عامة ترجمه: " پہلے ہر نبی کو خاص اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا جب کے

ان الله عزوجل بعثني رحمة للناس كأفة

تر جمر'' بے شک اللہ تعالی نے مجھے تمام اوگوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے'' (المجم الکبیر جلد 20 صفحہ 8 'رقم الحدیث 12 ۔ مجمع الزوائد' جلد 5 'سفحہ 305 سفحہ 634)

## معراجكى شبانبياءكرام ككي محفل مين حضور نبي

### کریمﷺ نے اپنامیلادپڑھا:

معراج النبی سَافِیْلِیْ کے باب میں حضرت ابو ہریرہ طِلْفِیْ سے مروی ایک طویل حدیث میں ہے کہ۔۔۔

'' یہاں تک کہ نبی کریم سائٹلائیٹم بیت المقدی تشریف لائے' آپ سائٹلائیٹم نیچ اترے اوراپنے گھوڑے کو چٹان کے ساتھ با ندھ دیا' پھر ملائکہ کے ساتھ نماز اوافر مائی' جب نماز اواکر لی گئ تو ملائکہ نے سوال کیا:''اے جبریل! آپ کے ساتھ کون ہیں؟''

تو جریل علائل نے جواب ویا: '' بیداللہ تعالی کے رسول اور نبیوں کے خاتم حضرت محد سان الیا ہیں''۔

اس کے بعد آپ ما فاقی نے ارشاد فرمایا: ''اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھے ارشاد
ہوا ہے کہ بیس نے تمہیں اپنا مجبوب بنایا ہے اور توریت بیس بھی لکھا ہوا ہے کہ
محمہ اللہ کے مجبوب ہیں اور ہم نے تمہیں تمام کلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے
اور آپ کی امت کو اولین و آخرین بنایا اور بیس نے آپ کی امت کو اس طرح
د یکھا ہے کہ ان کیلئے کوئی خطبہ جائز نہیں جب تک کہ وہ خالص ول سے گوائی
شدویں کہ آپ میرے بندے اور میرے دسول ہیں اور بیس نے آپ کو باعتبار
اصل خلقت کے سب سے اول اور باعتبار بعثت کے سب سے آخر بنایا ہے اور
آپ کو سورہ بقرہ و کی آئیٹیں دی ہیں اس خزانہ سے جو نم ش کے یہ بچے ہے اور آپ

T بی کو سورہ بقرہ و کی آئیٹیں دی ہیں اس خزانہ سے جو نم ش کے یہ بچے ہے اور آپ

T بی کو سورہ بقرہ و کی آئیٹیں دی ہیں اس خزانہ سے جو نم ش کے یہ بچے ہے اور آپ

T بی کو سورہ بقرہ و کی آئیٹیں دی ہیں اس خزانہ سے جو نم ش کے یہ بچے ہے اور آپ

T بی کو سورہ بقرہ و کی آئیٹیں دی ہیں اس خزانہ سے جو نم ش کے یہ بچے ہے اور آپ

T بی کو سورہ بقرہ و کی آئیٹیں دی ہیں اس خزانہ سے جو نم ش کے یہ بچے ہے اور آپ

نبى الى قريته.

ترجمہ'' میں سرخ اور سیاہ تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں اور (مجھ ہے پہلے) نبی محض اپنی بستی کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا'' نمانک للط میڈ' مارے 20 مون کے مدور قربال میں 20500ء مجمود میں ماروں اور میں

(المعجم الكبيرللطبر اني' جلد 12' صفحه 413' رقم الحديث 13522 مجمع الزوائد ومنتع الفوائد وجلد 8 صفحه 259)

ہے حضرت زمل بن عمر والعذرى في فيز اپنے آباء سے روایت كرتے ہیں كہ نبى كريم سَافِظَةِ لِمْ نے ارشاوفر مايا:

یامعشر العرب! انی رسول الله الی الانام کافة ترجمهٔ "اے گروه عرب! میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کرلایا گیا ہوں" (کنزالعمال جلد 1 'صفح 147 'قم الحدیث 358)

جئ حضرت حسن من المن المرت إلى كه نبى كريم سائة اليهم في ارشا وفر مايا: المسلم المنافية المرسول من الدر كت حيا و من يول بعدى كترجمه "مين (براس محض كا) رسول بول - جسن زنده پاؤل گا اور جومير سے بعد بوگا۔"
(طبقات ابن سعد علد 1 "صفح 101 \_ كنز العمال علد 11" صفح 404 "رقم الحديث 31885)

# حضورنبی کریم ﷺ نے اپنا تمام جھانوں کیلئے

### رحمت هونابيان فرماكرا پناميلادمنايا:

(مندامام احمد بن خبل جدر 5 ملح 468-437) (قم الحديث: 23757-23361) حضرت مسور بن محزمه رقافيظ بيان كرتے بين كه في كريم سل التي ين صحاب كرام

ر فَيُقَيْنَ كَى جماعت مِين تشريف لائد اورارشاوفر مايا:

ils/@zohaibhasanattari

ے پہلے کسی نبی کوئیس دی ہیں اور آپ کوفائے اور خاتم بنایا۔'' (جمع الزوائد طلد 1'صفح 68-72)

حضور نبی کریم می فی آینی نے اپنی محفل میں صحابہ کرام ٹی کٹی کے سامنے اپنے خصوصی اساء بیان کر کے اپنامیلا دمنایا:

من حضرت جبير بن معظم طافق بيان كرت بين كدرسول الله ما في ارشا وفر ما يا: في خمسة اسماء: انا محمد واحمد وانا المهاحي الذي يمحوالله بي الكفر انا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب. ترجمه ميرك يافي نام بين من محمد (ما في في اوراحد (ما في في يد) بون من

ماحی (مٹانے والا) ہوں کہ اللہ تعالی میرے ذریعے سے کفر کومٹادے گا۔ اور ' میں حاشر ہوں۔سب لوگ میری ہیروی میں ہی (روزمحش) جمع ہوجا کیں گے۔

اور میں عاقب ہول (یعنی سب سے آخر میں آنے والا ہوں)۔"

(صحيح بخارئ جلد2' صنى 727 ميح مسلم' جلد2' صنى 261 بيامع ترندئ رقم الحديث 7284 منظوة المصابح' صنى 11590 مام ' مشكوة المصابح' صنى 11590 من طور 489 ' رقم الحديث 11590 موطا امام' مشكوة المصابح' صنى 11590 من المديث 209 منز الرئ جلد2' صنى 209 منز الرئ جلد2' صنى 209 منز الرئ جلد2' صنى 209 منز الرئ جلد4' رقم الحديث 7775 منح جلد14 ' صنى 219 ' رقم الحديث 6313 ما الاوسط للطير الى ' جلد4' رقم الحديث 3570 منز الويعلى موسلی' واحد يث 1520 و مسند الويعلى موسلی' جلد3' صنى 140 ' رقم الحديث 7390 منز 140 منز 1397 منز 1397 منز 140 منز 1397 منز 140 منز 1397 منز 140 منز 140

جن حضرت جبیر بن معظم جن تنواپ والد گرای سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کر نبی کہ نبی کرتے ہیں کہ نبی کرتے ہیں کہ نبی کرتے ہیں کہ نبی کرتے ہیں کہ نبی کر ایم مان تناویز نے ارشاوفر مایا:

انامحمد وانااحمد واناالماحي الذي يمحى بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وانا العاقب والعاقب الذي

ترجمہ: '' میں مجمہ ہوں اور میں احمہ ہوں اور میں ماحی ہوں لیتی میرے ذریعے
ہر کفر کومنا یا جائے گا اور میں حاشر ہوں لیتی میرے بعد ہی قیامت آ جائے گ
اور حشر بر پا ہوگا (لیتی کوئی بھی میرے اور قیامت کے درمیان نہیں آئے گا) اور میں
عاقب ہوں اور عاقب اس صخص کو کہا جاتا ہے جس کے بعد اور کوئی نہو۔''
صخہ مسلم' سمان الفضائل' باب فی اساؤ سائنڈ پہلے' تم الحدیث 354 مصنف عبد الرزاق' جلد 10' صغے 80' تم الحدیث 16780 مند امام احمد بن صنبل جلد 4' سنجہ 84 تم الحدیث 16817 مند

ابويعلى موسلى ُ جلد 13 ' سنور 320 ' رقم الحديث 7395 ميج ابن حبان ُ جلد 14 ' الاصنور 219 ' رقم الحديث 6313 \_ أنجم الكبيرلطبر الى ' جلد 2 ' صنح 20 رقم الحديث 1520 \_ سند تهيد كي جلد 1 ' صنح 253 رقم الحديث 555 \_ مند الي عوانهُ جلد 4 ' صنح 409 ' رقم الحديث 7126 \_ شعب الايمان جلد 1 ' صنح 141 ' رقم الحديث 1397 \_ الشمائل المحمد بيلتر مذى جلد 1 ' صنح 305 ' رقم الحديث 367 )

انامحمدواحمدوالمقفى والحاشر والخاتم والعاقب

ترجمه: "میں محمہ ہوں اور احمہ ہوں اور مقفی (آخری نبی) ہوں اور حاشر ہوں اور

خاتم ہوں اور عاقب ہوں۔"

(متدرك ماكم على 2 منفي 6 6 6 وقم الحديث 186 مدمندامام احد بن عنبل جلد 4 وقم الحديث الم المدين عنبل جلد 4 وقم الحديث 1679 مندامام المعيم الكبيرلطير الى جلد 2 منفي 133 وقم الحديث 1563 مطبقات كبرى لا بن معد جلد 1 منفي 1563 )

اللہ حضرت عوف بن ما لک جائٹیؤ سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی کریم مان کا آپیا ہے نے ارشاد قرمایا:

فوالله اني اناالحاشر وانا العاقب وانا المقفى.

ترجمہ: 'اللہ کی قشم! بے شک میں ہی حاشر ہوں اور میں ہی عاقب ہوں اور میں بیم مقف میں ''

(متدرك عاكم طلاة وصفى 469 رقم الحديث 5756 ما الكبير لطبر اني جلد 18 وصفى 46 ورقم

جائیں گے، اور ہیں ہی آئییں خوشخری دینے والا ہوں گا جب وہ مایوں ہوجائیں گے۔ بزرگی اور جنت کی چابیاں اس ون میرے ہاتھ ہیں ہوں گی۔ ہیں اپنے رب کے ہاں اولا و آ دم ہیں سب سے زیادہ عمر م ہوں اور میر سے اردگر داس ون ہزار خاوم کچریں گے گویا کہ وہ پوشیدہ حسن ہیں یا بھھرے ہوئے موتی ہیں۔' (جامع تر ذی 'کتاب المناقب' باب فی فضل النبی سائٹی ہے' قم الحدیث 3610 سنن داری' جلد 1' صفحہ 39' قم الحدیث 48۔ مند الغردوس جلد 1' صفحہ 47' قم الحدیث 117)

انا قائد المرسلين ولا فخروأنا خاتم النبيين ولا فغروانا اول

شافع ومشفع ولا نخر.

ترجمہ:'' میں رسولوں کا قائد ہوں اور (جھے اس پر) فخرنہیں اور میں خاتم النہ بین ہوں اور جھے اس پر کوئی فخرنہیں ہے۔ میں پہلا شفاعت کرنے دالا ہوں اور میں ہی وہ پہلا (شخص) ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی اور (جھے اس پر) کوئی

سر بن ہے۔ ( سنن دارمی طبد 1 'صنی 40 'رقم الحدیث 49۔ المعجم الاوسط لطبر انی 'طبد 1 'صنی 61 'رقم الحدیث 170 ۔ کتاب الاعتقاد للبہ عنی جلد 1 'صنی 192 ۔ مجمع الزوائد طبد 8 'صنی 254 ۔ سیر اعلام السلا' طبد 1 'صنی 223 فیض القدیر' طبد 3 'صنی 73 )۔

ارشاد دعفرت ابوسعید خدری رفافت بیان کرتے ہیں کدرسول الله سافقید نے ارشاد فرمانا:

ترجمہ: ''میں قیامت کے دن (تمام) اولا دا دم کا قائد ہوں گا اور جھے (اس پر)
فخر نہیں ، حمد کا جھنڈ امیرے ہاتھ میں ہوگا اور جھے (اس پر) کوئی فخر نہیں۔
حضرت آ دم علیائیا اور دیگر انبیاء کرام اس دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں
گے اور جھے کوئی فخر نہیں۔ اور میں پہلا مخض ہوں گا جس سے زمین شق ہوگی اور
کوئی فخر نہیں'۔

جنه حضرت ابوموی وی فرق نو بیان کرتے ہیں کہ نی کریم می فیات ہے نے ہمارے لئے رایتی المارے سے کے ہمیں یاد ہمارے سانے ) اپنے متعددا سائے گرامی بیان فرمائے جن میں سے پھی ہمیں یاد رہ اور پھی بھول گئے۔ آپ می فیات ہے ارشاد فرمایا:

انا محمد اور ایک ہوں المحمد والمحافظی والحاشر و نبی المتوبة والمحلحمة ترجمہ: "میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں مقفی ہوں اور حاشر ہوں اور نبی التوبادر بی التوباد

(مندرک ماکم ' جلد2' صفحہ 659' رقم الحدیث 4185۔ مند بزار طبد7' صفحہ 212' رقم الحدیث9212)

ته حضرت ابوالطفیل عامر بن وائله فرافغ فرمات بین که رسول الله ساخ این که رسول الله ساخ این بی نام در الله ساخ این بی استان می ارشاوفرمایا:

أنامحمد وأنااحمد والفاتح والخاتم وأبوالقاسم والحاشر محمو والعاقب والماحىوطه ويسين.

ترجمہ: '' بیں محمد ہوں اور احمد ہوں اور فارکے ہوں اور خاتم ہوں اور ابوالقاسم ہوں اور حاشر ہوں اور عاقب ہوں اور ماحی ہوں اور طداوریس ہوں۔'' (الفردوس بماثور الخطاب طلد 1' صفحہ 42' رقم الحدیث 97) (تویر الحوالک للسیوطی' جلد 1' صفحہ 263)

# حضور نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ کے سامنے

اپنیاهمخصوصیاتبیانفرماکراپنامیلادمنایا:

لا حضرت انس برخافی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سان فیا آئی کم نے ارشا وفر ما یا: ترجمہ: ''سب سے پہلے میں (اپنی قبر انور) سے نکلوں گا اور جب لوگ وفد بن کر جا تھیں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا اور جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا' میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں جب وہ روک و پئے

الترغيب والترهيب للمنذري جلد 4 مسنحه 238 'رقم الحديث 5509)\_

حضرت ابو ہریرہ والفی بیان کرتے ہیں کدرسول الله سی فاتیا نے ارشادفر مایا:

اناً سيد ولد آدم يوم القيمة واول من ينشق عنه القبر

واول شافع واول مشفع ترجمہ: ' میں قیامت کے دن اولا دِآ دم کاسر دار ہوں گا اور میں سب سے پہلا محض مول جس کی قبرشق موگی اورسب سے پہلا شفاعت کرنے والا بھی میں بی مول گااورسب سے پہلا مخص بھی میں ہی ہوں گاجس کی شفاعت قبول کی جائے گی' (صحيح مسلمُ "كمّاب الفضيائلُ باب تفضيل ميينا سافظاتيهُم على جمع الخلائقُ رقم الحديث 2278\_سنن ابوداؤ ذ كتاب السنة أباب في النخبير بين الانبياء كليم السلام رقم الحديث 4673 \_مندايام احمد بن عنبل جلد 2 ' صغير 540 'رقم الحديث 10985 \_مصنف ابن الي شيه جلد 7 'صغير 257 'رقم الحديث 35849 \_ سيح ابن حبان جلد 14 ° صفحه 398 ° رقم الحديث 6478 \_ ميند ابويعنلي جلد 13 ° صفحه 480 ° رقم

الحديث 7493 - الينة لا بن الى عاصم جلد2 " صفح 369 وقم الحديث792 - اعتقاد الل النة جلد4 " صنى 788 ، رقم الحديث 1453 \_سنن كبرى للتيهي جلد 9 صنى 4 \_شعب الايمان جلد 2 " صغير 179 'رقم الحديث 1484)\_

حضور نبی کریمﷺ نے اپنا ایک خاص اعزاز ''شفاعت کبری''اپنی محفل میں صحابہ کرام ﷺ کے سامنے بیان

کرکے اپنامیلادمنایا:

حضرت ابو ہریرہ وی فیڈ بیان کرتے ہیں کہ" ایک وعوت میں ہم نی کریم ساتھ این کے ساتھ متھ تو آپ سانٹھ آپیم کی خدمت میں بکری کی دئی کا گوشت پیش کیا گیا۔ یہ آپ الفائیل کو بہت مرغوب تھا۔ آپ الفائیل اس میں سے کاٹ کاٹ کر كهانے لكاورفرمايا:

ترجمہ: ''میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا'تم جانتے ہو الله تعالیٰ سب اگلوں پچھلوں کو ایک چینیل میدان میں جمع کیوں فر مائے گا' آپ سائٹلائیل نے ارشاوفر مایا: ''لوگ تین بارخوفز دہ ہوں کے پھر وہ حضرت آ دم علائم کی خدمت میں حاضر ہو کرشفاعت کی درخواست کریں گے''۔ چرمکمل صدیث بیان کی بہال تک کدفر مایا: " پھرلوگ میرے یاس آئیں گ\_ (اور) میں ان کے ساتھ (ان کی شفاعت کیلئے) چلول گا''۔ ا بن جدعان (راوی) کہتے ہیں کہ حضرت انس مٹائنڈ نے فرمایا: گویا کہ میں اب مجمى حضور صافح الياني كود ميكه رباجول-آب الفيناتين في ارشاد فرمايا: "ميل جنت کے دروازے کی زنجیر کھٹکھٹاؤں گا' پوچھاجائے گا۔'' کون؟'' جواب ديا جائ گا:" حضرت محرسالفايين"

چنانچہ وہ میرے لئے دروازہ تھولیں گے اور مرحبا کہیں گے۔ میں (بارگاہ الیم میں) سجدہ ریز ہوجاؤں گا تو اللہ تعالی مجھ پر اپنی حمدوثناء کا پچھے حصہ الہام فرمائے گا۔ مجھے کہا جائے گا:''سراٹھائے! ما مکئیے عطا کیا جائے گا۔شفاعت يجيئة قبول كى جائے كى اور كہنے آپ كى تى جائے كى"

(آپ النظیم نے فرمایا) یکی وہ مقام محمود ہےجس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا: " یقنیناً آپ کارب آپ کومقام محمود پرفائز فرمائے گا" اسے امام تر مذی نے روایت کیا اور فرما یا کہ بیرحدیث حسن سیج ہے۔

اورامام ابن ماجد نے بھی ان سے بی روایت کیا ہے کہ آپ سا فالیے نم نے فرمایا: ''میں اولا دِآ دم کاسر دار ہول گا اور اس پر بھی فخر نمبیں تیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اس پر بھی فخرنہیں سب سے پہلے میں شفاعت کروں گااور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی اس پر بھی فخرنییں اور حمد باری تعالیٰ کا حجنڈا قیامت کے دن میرے ہی ہاتھ میں ہوگا وراس پر بھی فخرنہیں' (جامع ترفدي كاب تفيير القرآن عن رسول القدس في اليد عن سورة يني اسرائيل رقم الحديث

3148 ، سنن ابن ماجهُ كمّاب الزحدُ باب ذكر الثفاعة رقم الحديث 4308 ، مبند امام احمد بن حنبلُ جلدة 'صلحه 2' رقم الحديث 11000 \_ اعتقاد الل النة ' جلد 4' صلحه 788' قم الحديث 1455

اظہار فرمایا تھا اور نہ آئندہ ایسا اظہار فرمائے گا۔ مجھے خود اپنی فکر ہے بجھے اپنی جان کی پڑی ہے۔ (باقی حدیث مختر کرئے فرمایا) سوتم نبی کریم سان تھائی ہے پاس جاؤ''۔ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں عرش کے بنچ سجدہ کروں گا اور (اللہ تعالیٰ کی طرف سے ) فرمایا جائے گا: یا محمہ! اپنا سراٹھا نمیں اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی مانگیں آپ کوعطا کیا جائے گا۔'' خار کا کتاب الا نبیا ڈیاب تول اللہ تعالیٰ انا ارسانا الی تو مہ رقم الحدیث محملے کئے۔''

ل من من من من من المنها وأب قول الله تعالى اناارسانا الى قوماً رقم الحديث 3162 مسيح مسلم كتاب الايمان باب اونى المنها وأب قول الله تعالى اناارسانا الى قوماً رقم الحديث 3162 مسيح مسلم كتاب الايمان باب اونى المن المنه منزلة فيها رقم الحديث 194 من من 307 وقم الحديث 9621 مندا بي المنفاعة رقم الحديث 9621 مسنف ابن افي شيه جلد 6 صفح 307 وقم الحديث 347 وقم الحديث 347 وقم الحديث 348 منفر 239 وقم الحديث 348 منفر 239 وقم الحديث 351 منفر 259 وقم 259 وقم

ت حضرت انس و فائنونا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سکی فاتیا ہے ارشاد فر مایا: "اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں کو جمع کرے گا۔ پس وہ کہیں گے' چلو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی شفاعت کرنے والا ڈھونڈیں تا کہ وہ ہمیں اس اپنے رب کی جات عطا کرے۔"

چٹانچے سب لوگ آ دم علیاتیا کے پائی آ کرعرض کریں گے: ''اے آ دم! کیا آپ لوگوں کو نیں گے: ''اے آ دم! کیا آپ لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس حال میں ہیں؟ اللہ تعالی نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے آپ کو فرشتوں سے سجد و کرایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے ہیں لہٰذا اپنے رب کی ہارگاہ میں ہماری شفاعت کرد ہے تا کہ وہ ہمیں ہماری اس حالت سے نجات عطافر ہائے''۔

آ دم علیائلہ فرمائمیں گے:''میں اس کے لائق نہیں'' پھروہ اپنی لفزش کا ان کے سامنے ذکر کریں گئے''، البتہ تم لوگ نوح علیائلہ کے پاس جاؤ کیونکہ وہ پہلے رسول ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر بھیجا تھا۔''

چنانچے سب نوح علیائل کے پاس آئی گے۔ وہ بھی فرمائیں گے: ''میں اس کا

تا کہ دیکھنے والاسب کو دیکھ سکے اور پکارنے والا اپنی آ واز (بیک ونت اور سب
کو) سنا سکے اور سورج ان کے بالکل نز دیک آ جائے گا۔ اس وفت بعض لوگ
کہیں گے: '' کیا تم ویکھتے نہیں کہ س حال میں ہو؟ کس مصیبت میں پھن گئے ہو؟ ایسے شخص کو تلاش کیوں نہیں کرتے جو تمہارے رب کے حضور تمہاری شفاعت کرے؟

بعض لوگ کہیں گے: '' تم سب کے باپ تو آدم عَلِائلِ ہیں۔'' پس وہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کریں گے: '' اے سید نا آدم عَلِائلِ ا آپ ابوالبشر ہیں اللہ تعالی نے آپ کواپنے دست قدرت سے پیدا فر ما یا ہے اور آپ میں اپنی روح پھوٹی ہے اور فرشتوں کو تھم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں سکونت بخشی' کیا آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت فر ما تیں گے؟ کیا آپ و کھیتے نہیں ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں؟ ہم کس حال کو پہنچ کھے ہیں؟''

و و فرما کیں گے: ''میرے رب نے آج ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ ایسا غضب
پہلے فرمایا، نہ آئندہ فرمائے گا۔ مجھے اس نے ایک درخت (کامیوہ کھانے) سے
منع فرمایا تھا تو مجھ سے اس کے حکم میں لغزش ہوئی لبندا مجھے اپنی جان کی فکر
ہے۔ تم کسی دوسرے کے پاس جاؤے تم نوح قلیائیم کے پاس چلے جاؤ''۔
لوگ حضرت نوح قلیائیم کی بارگاہ میں حاضر ہوکر عرض کریں گے: ''اے
نوح قلیائیم! آپ اہل زمین کے سب سے پہلے رسول میں اور اللہ تعالی نے
آپ کا نام' عبد ما شہ کور آ' (لین شکر گذار بندہ) رکھا ہے، کیا آپ دیکھتے
نہیں ہم کس مصیبت میں ہیں؟ کیا آپ و کھتے نہیں ہم کس حال کو پہنچ گئے
نہیں ہم کس مصیبت میں ہیں؟ کیا آپ و کھتے نہیں ہم کس حال کو پہنچ گئے
بیں؟ کیا آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت فرما کیں گے؟''
ہیں؟ کیا آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت فرما کیں گے؟''

الله تعالی جننی دیرتک چاہے گا مجھے ای حالت میں رکھے گا۔ پھر کہا جائے گا' ''محمر! اٹھو کہؤ تمہاری سی جائے گی' مانگو تنہیں عطا کیا جائے گا' شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گ'۔

پھر میں اپنے رب کی حمدان کلمات حمد سیسے کروں گا جووہ مجھے سکھائے گا۔ پھر میں شفاعت کروں گا تو میرے لیے حدمقرر کردی جائے گی اور میں انہیں جنت میں داخل کروں گا۔

پھرتیسری بارلوٹوں گا تواپنے رب کو دیکھتے ہی سجدہ میں گرجاؤں گا۔اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا ای حالت پر جھے برقر ارر کھے گا' پھر کہا جائے گا:''اٹھوٹھ! آپ کہیے آپ کی سنی جائے گی' سوال کیجئے آپ کوعطا کیا جائے گا' شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی'۔

تو میں اپنے رب کی ان کلمات جمد سے تعریف کروں گا جو وہ جھے سکھائے گا' پھر میں حد کے اندرر ہے ہوئے شفاعت کروں گا' میں انہیں جنت میں واضل کروں گا۔ پھرلوٹ کرعرض کروں گا:''اے رب! اب جہنم میں کوئی باتی نہیں رباسوائے ان کے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہے اور انہیں بمیشہ ہی وہاں

نی کریم سی فیلیتینی نے ارشاد فرمایا: ''جہنم سے وہ نکلے گا جس نے لا الله الا الله کا اقرار کیا ہوگا اوراس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی مجلالی ہوگی۔ پھر جہنم سے وہ نکلے گاجس نے لا الله الا الله کہا ہوگا اوراس کے دل میں گیبوں کے برابر بھی مجلائی ہوگی۔ پھر جہنم سے وہ بھی نکلے گاجس نے لا الله الا الله کا قرار کیا ہوگا اوراس کے دل میں ذر دبرابر بھی مجلائی ہوگی'' الله الا الله کا قرار کیا ہوگا اوراس کے دل میں ذر دبرابر بھی مجلائی ہوگی''

اہل نہیں ہوں''اورا پنی وہ لغزش یا دکریں گے جوان سے ہوئی تھیں' حضرت نوح علیائلہ فر مائیں گے''تم ابراہیم علیائلہ کے پاس جاؤ جواللہ تعالیٰ کے فلیل ہیں۔'' سب لوگ ابراہیم علیائلہ کے پاس آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے۔'' میں اس کا اہل نہیں ہوں''اورا پنی لغزشوں کا ذکر کریں گے''البیتہ تم موکی علیائلہ کے پاس جاؤ جواللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں توریت وی تھی' اور ان سے کلام کیا تھا''۔

سب لوگ موئی علیاتی کے پاس آئیں گے تو ووفر مائیں گے:'' بیں اس کا اہل نہیں ہوں'' اور ان کے سامنے اپنی لغزش کا ذکر کریں گے تو وہ فر مائیں گے' ''البتہ تم لوگ عیسیٰ علیائی کے پاس جاؤجو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اس کے رسول اور اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں''۔

لوگ حضرت عیسی طیانیا کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے: '' جی اس کا اہل نہیں گھوں تم سب لوگ محمر سائٹر آئی ہے پاس جا کا وہ ایسے بندے ہیں کہ ان کے سبب سب لوگ محمد سائٹر آئی ہیں جا کا وہ ایسے بندے ہیں کہ ان کے سبب سبب ان کی امت کی اگل اور چھلی تمام خطا نمیں محاف کردی گئی ہیں''۔ چنانچہ لوگ میرے پاس آئی گئی میں ان کے ساتھ چلوں گا اور اپنے رب کو دیکھتے ہی اس کے لیے مجدہ میں گر پڑوں گا اور اللہ تعالیٰ جتنی دیر چاہے گا ای حالت میں جھے رہنے دے گا 'چر مجھ سے کہا جائے گا:''محمد (سائٹر آئیل )! اٹھوکہو حالت میں مجھے رہنے دے گا 'چر مجھ سے کہا جائے گا:''محمد (سائٹر آئیل )! اٹھوکہو تمہاری شفاعت کروتمباری شفاعت میں اس کے ایک شفاعت کروتمباری شفاعت میں گہوں کی جائے گی''۔

پس میں اپنے رب کی تعریف ان کلمات حمد کے ساتھ کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میگن شفاعت کروں گا تو میرے لیے حدمقرر کی جائے گی لہٰذا میں لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا۔

پھر میں دوسری بارلوٹوں گا اور اپنے رب کو ویکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا،

الملحضرت مجدودين وملت الشاه امام احمد رضا خان محدث بريلوي ميسيات نے كيا

خوب فرمايا:

پیش حق مروہ شفاعت کا ساتے جائیں کے

آپ روتے جاکیں مے ہم کو بنماتے جاکیں گے

خاک ہوجائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا وم میں جب تک وم ہے ذکر ان کا سناتے جائے گے

نبی کریم ملافظائیا ہے کو قیامت کے دن شفاعت کبری کی قبولیت کا بیوسیچ اختیار عطا كرنا آپ النافاييم كى رضا كيلية موكا كيونكدارشاد بارى تعالى ب:

وَلَسَوْفَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ١

ترجمہ:"اور میک قریب ہے کہ تمہارار بے تہمیں اتنادے گا کہتم راضی ہوجاؤ ے'' (ترجمہ کنزالایمان، سور فواتھی، آیت 5)

گو یا کے قیامت کے دن بھی جو قانون لاگوہوگا وہ عطائے خداعز وجل منی بررضائے

مصطفى سالاليام موكا-

خدا کی رضا چاہتے ہیں دوعالم خدا جابتا ہے رضائے محد ملهم عهد باندھے ہیں وصل ابد کا رضائے خدا اور رضائے محمد عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر (治学・第)をといるといる

الله عفرت معلى بن سعد في في بيان كرت بين كدرسول الله سائ اليلي في ارشا وفر مايا: ليدخلن الجنة من امتى سبعون الفا اوسبع مأئة الف شك في احديهما متماسكين اخل بعضهم ببعض حتى يدخل

كيابى ذوق افزاء ب شفاعت تمهارى واه واه قرض کیتی ہے گنہ پرہیزگاری واہ واہ

(حدائق بخشش)

حضرت عبداللدابن عباس والنفظ بيان كرتے بيل كد في كريم مفافق ين لے ارشاد

"(تیامت کے دن) تمام انبیاء کے لئے سونے کے منبر ( ملکے) ہوں گے وہ ان پر

جلوہ افروز ہوں مے جب کے میرامنبر (خالی) رہے گا میں اس پرنہیں بیٹوں گا بلكها بيغ پروردگار كى بارگاه يش كفشرار بهول گااس ڈر سے تهييں ايسانه بهوكه مجھے

جنت بھیج دیاجائے اور میرے بعد میری امت (بے یارومددگار) رہ جائے۔

چنانچه بین بارگاه خداوندی بین عرض کرون گا: "میری امت! میری امت!"

الله تعالى فرمائ گا: "اے (بیارے) محمد! آپ كى مرضى كيا ہے؟ آپ كى

امت كماته كياسلوك كياجائ؟"

میں عرض کروں گا: میرے پروردگار!ان (میری امت) کا حساب جلد فرما

اللہ المبیں بلایا جائے گا'ان کا حساب ہوگاان میں سے پھھاللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوجا تیں گے اور پھے میری شفاعت سے میں سلسل شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں اپنی امت کے ان افراد کی رہائی کا پراونه بھی حاصل کرلول گاجنہیں دوزخ میں بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا''۔ جہنم کاداروغة عرض كرے گا:" يامحمر صافظائي تي ا آپ نے اپنی تمام امت كوجہنم كى

آگ اور عذاب اللي سے بچاليا ہے۔" (متدرك عاكم علد 1 'صفح 135 'رقم الحديث 220 أنعم الاوسط لطبر اني طيد 3 صفح 200 'رقم الحديث 2937\_العجم الكبيرلطير انى جلد 1 صفح 317 رقم الحديث 10771 \_ الترغيب والترصيب للمنزري جلد 4 اصلحه 241 وقم الحديث 5515)\_

اولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة

البدر.

ترجمہ: ''میری امت کے ستر ہزار یا سات لاکھ افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے (رادی کو دونوں میں سے ایک کا شک ہے) بیدا یک دوسرے کو تھا ہے ہوئے ہوں گے یہاں تک کدان کا پہلا ادر آخری شخص جنت میں داخل ہوجائے گا دران کے چہرے چود ہویں رات کے چاند کی طرح جیکتے ہوں گے۔''

(صحيح بخارى كتاب الرقاق باب يدخل الجنة سبعون الفابغير حساب رقم الحديث 6177 كتاب بدء الخلق باب ماجاء في صفة الجنة والفالحلوفة 'رقم الحديث 3075 كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار'رقم الحديث 6187 صبح مسلم كتاب الإيمان باب الدليل على وخول \_\_\_الح 'رقم الحديث 219\_مند المام احمد بن طنبل جلد 5 مسلح 335 رقم الحديث 22839 )\_

کے حضرت ابوا مامہ والفق بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله سان الله مان کوفر مات ہوئے سنا:

وعدنى ربى ان يدخل الجنة من امتى سبعين الفا لاحساب عليهم ولا عناب مع كل الف سبعون الفا وثلاث حثيات من حثياته.

ترجمہ:''میرے رب نے مجھے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت سے ستر ہزار (70000) افراد کو بغیر حساب وعذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان میں سے ہرستر ہزار کے ساتھ ستر ہزار (70000) کو داخل کرے گا اور اللہ تعالیٰ (اپنے حسب حال) اپنے چلوؤں سے تین چلو (جمہوں ہے ہمرکر) مجمی جنت میں ڈالے گا''

(جامع ترمذي أبواب صفة المفيمة والرقاق والودع 'باب في الشفاعة رقم الحديث 2437\_سنن ابن ماجهُ كتاب الزهدُ باب صفة محمر ساففاتيم 'رقم الحديث 4286\_مندامام احمد بن حنبل جلد 5' صفحه 268 'رقم الحديث 22303\_مصنف ابن الي شيه 'جلد 6' صفحه 315 'رقم الحديث 31714\_السنة لا بن ابي عاصم' جلد 1 'صفحه 261 – 260 'رقم الحديث 589 – 588 )\_

حشر کے روز ہنمائے گا خطاکاروں کو میرے عمخوار دل شب میں بیہ رونا تیرا اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھوٹکا تیرا

حضرت ابوبكرصد يق والفي بيان كرتے إلى كدرسول الله سل في يتم في ارشادفر مايا:

اعطيت سبعين الفا يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كا القمر ليلة البدر وقلوبهم على قلب رجل واحد فاستزدت ربى عزوجل فزادنى مع كل واحد سبعين الفا.

ترجمہ: '' مجھے ستر ہزار افراد ایسے عطاکیے گئے جو بغیر صاب کے جنت ہیں واخل ہوں گئا ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چیکتے ہوں گے اور ان کے دل ایک شخص کے دل کے مطابق ہوں گے۔ لیس میں نے اور ان کے دل ایک شخص کے دل کے مطابق ہوں گے۔ لیس میں نے اپنے رب ﷺ سے زیادہ چاہا تو اس نے ستر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار کے ستر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار کے س

(منداً ما احمد بن طنبل جَلَد 1 'صفحه 6' رقم الحديث 22\_مندابو يعلى موسلی جلد 1 'صفحه 104 ' رقم الحديث 112 تفسير القرآن العظيم لا بن كثير؛ جلد 1 'صفحه 393 ) \_

اس حدیث مبارکہ سے میرثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم مل شین کی شفاعت سے ستر ہزار افراد میں سے ہرایک فرد کے ساتھ ستر ہزار افراد پغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔

اعلى حطرت مينية في كيا خوب فرمايا:

وم حشر عاصی مزے لے رہے ہیں شفاعت کئی کی جمایت کئی کی جارا مجروسہ ہمارا سہارا

191

اوڑھ کر کالی کملی وہ آجائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا حضرت جابر دلی شؤیبان کرتے ہیں کدرسول اللہ میں شائی ہے ارشاوفر مایا:

یخرج قومرمن النار من اهل الایمان بشفاعة همه بر بخرج قوم من النار من اهل الایمان بشفاعة همه بر بخش ایک قوم کو حضرت محمر سائن ایک شفاعت کے ذریعے دوز خے نکالا جائے گا"

(سندامام الى صنيفهٔ جلد 1 'صفحه 260 \_تغيير ابن كثيرُ جلد 2 'صفحه 55 \_تغيير روح المعاني' جلد 6' صفحه 131 )

### تذكره مقام محموداور محفل ميلاد:

ا منا معنور نبی کریم مل فالی نیز نے اپنے خاص مقام'' مقام محمود'' کا صحابہ کرام وُی اُلیکی کی محفل میں تذکرہ کر کے اپنامیلا د۔منایا چنانچ رحمت دوعالم نبی کریم مل فولیا نیز نے ارشاد فرمایا:

کوبلایا جائے گا اور جریل امین اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف ہوں گے۔اللہ کی قشم میں نے جریل کو ایس حالت میں پہلے بھی نہیں و یکھا۔پس میں کہوں گا: '' اے میرے دب! وہ ہے جس نے مجھے خبر دی کہ تونے اس کومیری طرف بھیجا تھا۔'' کیس اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ''اس نے بچ کہا۔''

پھر میں شفاعت کروں گااور عرض کروں گا:''اے میرے رب! جیرے بندے زمین میں ہر جگہ تیری عبادت کرتے شخے اور وہ مقام (جہاں کھڑا ہوکر میں شفاعت کروں گا) وہ مقام محمود ہے۔''

( کنزالعمال فی سنن الاتوال والا فعال جلد 14 اسفی 407 وقم الحدیث 39094)
حضرت عبدالله بن عمر بین تنز بیان کرتے ہیں کدرسول الله سکی تی بینے نے ارشا دفر مایا:
" قیامت کے دن سورج لوگوں کے اس قدر قریب ہوگا کہ ( اس کی پیش کی وجہ
سے ) لوگوں کا پسیندان کے کا نوں تک بینی چیکا ہوگا۔ اس حال ہیں وہ حضرت
آ دم علائل سے (اللہ کی بارگاہ میں ضفاعت کیلئے ) مدوطلب کریں گے لیکن وہ
فرما کیں گے:" آج ہیں اس کا ما لک نہیں '۔

پھڑوہ حضرت موکی علیائیا کے پاس جا تھی گے، لیکن وہ بھی یکی جواب دیں گے۔ پھڑ اوگ حضور نبی کریم ماہ فیالیا ہے کا ارگاہ بیس حاضر ہوں گے تو آپ من فیلا آئیا ہے اس کی شفاعت فرما تھیں گے۔ پس لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر حضور اکرم ماہ فیائیا ہے چاہیں گے اور بڑھ کر جنت کا دروازہ پکڑلیس گے۔ اس روز اللہ تعالیٰ نبی کریم ماہ فیائیا ہے کو مقام مجمود پر فائز فرمائے گا۔ اس روز تمام اللہ محشر آپ ماہ فیائیا ہے کی تعریف کریں گے۔''

را عم الاوسط للطبر انى ' جلد 8 '311' رقم الحديث 8725 مند الفردوس' جلد 2 ' صفحه 377' رقم الحديث 377 و مند الفردوس بلد 2 ' صفحه 377 ' رقم الحديث 377 )

البودائل حضرت البودائل حضرت عبدالله بن مسعود وللفنيز سے اور وہ نبی کریم سافظ آیا ہے ہے کہ میں الفاقیا ہے ہے دروایت کرتے ہیں کہآپ سافٹا آیا ہے نے ارشا وفر مایا:

انى لا اقوم الهقام المحمود يوم القيامة فقال الانصارى: وماذاك الهقام المحمود وقال: ذاك اذا جئى بكم عراة حفاة غرلافيكون اول من يكسى ابراهيم فيلام يقول: اكسواخليلى فيوتى بريطتين بيضا وبن فليلبسهما ثم يقعى فيستقبل العرش ثم اوتى بكوسوتى فالبسها فاقوم عن يمينه مقاماً لايقومه احد غيرى يغبطنى به الاولون والآخرون.

ترجمه: "میں قیامت کے دن مقام محمود پر کھڑا ہول گا"۔

ایک انصاری محض نے عرض کیا: ''یارسول! (سان این این مقام محمود سے کیا مراد ہے؟'' آپ مان ایس نے ارشاد فرمایا: ''جس دن تہمیں نظے اور غیر محتوں اکٹھا کیا جائے گا اس دن سب سے پہلے جس کولہاس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابرائیم علیائل ہوں گے۔اللہ تعالی فرمائے گا: ''میرے فلیل کولہاس پہناؤ''۔

پی دوسفید ملائم کیڑوں کولا یا جائے گا۔ حضرت ابراہیم عَدِائِلِمَ انہیں پہنیں گئے پھر
آپ عَدِائِلِمَ عَرْشَ کی جانب رخ کر کے تشریف فرما ہوں گے۔ ان کے بعد مجھے
لباس فاخرود یا جائے گا بیں اسے پہنوں گا بیں عرش کے دائیں جانب ایسے بلند
مقام پر کھڑا ہوں گا جہاں میرے سواکوئی اور نہیں ہوگا۔ (میرے اس مقام کی
وجہ سے) مجھے پراولین وآخرین رشکے کریں گے۔''

(مندامام احمد بن عنبل جلد 1 "صفحه 398" رقم الديث 3787 مند بزار جلد 4 "صفحه 340" رقم الحديث 534 م الكبيرلطبر انى جلد 10" صفحه 80" رقم الحديث 10017 وطبية الاولياء وطبقات الاصفيا وجلد 4 "صفحه 238) -

#### مقام محمودكامعنى ومفعوم:

محموداً یک بلندمقام ہے جس پر ہمارے آتا نبی کریم سی فاتیا ہے کوفائز کیا جائے گا۔ بعض علاءامت نے اس سے حضور نبی کریم سی فاتیا ہے گا' قیام فرما ہونا''مرادلیا ہے، مقام چونکہ ظرف

ان الله اتخذا براهیم خلیلاوان صاحبکم خلیل اللهوا کرم الخلق علی ثم قرأ : عسی ان یبعثك ربك مقاماً محمودا قال: یجلسه علی العرش وعن عبدالله بن سلام التوقال: یقعده علی الكرسی.

ترجمہ: '' بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابرائیم علیاتیں کو اپنا دوست بنایا ہے۔ جب کہ تمہارے نبی سائٹ آیٹی کے دوست بھی ہیں اور تمام مخلوق سے فضل بھی ہیں پھرانہوں نے میہ تلاوت کی: '' یقینا آپ کا رب آپ کو مقام مجمود پر فائز فر مائے گا''اور فر ما یا: اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم سائٹ آیٹی کوعرش پر بٹھائے گا''۔

حضرت عبداللہ بن سلام ڈالٹیڈا بیان کرتے ہیں کہ

"اللَّدرب العزت حضور نبي اكرم من المالية كوكرى پر بشمائے گا۔"

(معالم التريل جلدة اصلح 132 تفير مظهري جلدة اسلح 317)

اقول فذاك فذاك البقام المحبود

تر جمہ: '' قیامت کے دن لوگوں کو قبر دن سے اٹھایا جائے گا تو اس وقت میں اور میرے امتی ایک ٹیلے پر جمع ہوں گے۔ پس میر اپر در دگار مجھے سبز رنگ کا

لباس فاخرہ پہنائے گا۔ پھر اللہ تعالی مجھے اذن کلام دے گا اس مقام پر ہیں اللہ رب العزت کی منشاء کے مطابق حمد وثناء کروں گااور یہی مقام محمود ہے۔''

(مندامام احمر بن طنبل طبّله 3 منور 456 أقم الحديث 15821 ميح ابن حبان جلد 3 منور 456 منور 456 منور 456 مندرك حاكم جلد 2 منور 395 وقم الحديث 3384 مندرك حاكم جلد 2 منور 395 وقم الحديث 3384 مندرك حاكم جلد 2 منور 395 وقم الحديث 456

صلى 336 رقم الله يث 8797)\_

حضرت عبدالله بن معود والنوريان كرت وي كدرسول الله سالفالية يرا فرايا

اختصار کے ساتھ ان کوا حاط تحریر میں لایاجا تا ہے۔

### 1: شفاعت كبرى كاعطا كياجانا:

نبی کریم ملی آیا پینم کی احادیث مبار که اورمفسرین کرام تصریحات اس حقیقت پرشابد عاول ہیں کہ قیامت کے دن نبی کریم ملی آیا پینم کا شفاعت فرمانا ہی مقام مجمود ہے۔

این مدینا کی داشتر بیان کرتے ہیں کہ میں فے حصرت ابن عمر دان تُن کوفر ماتے ہوئے سنا:

ان الناس يصيرون يوم القيامة جثاكل امة تتبع بينها

يقولون: يافلان اشفع يافلان اشفع حتى تنتهى الشفاعة الى النبي الله فالماك يوم يبعثه الله البقام المحمود.

ترجمہ: '' قیامت کے دن لوگ گروہ درگروہ اپنے اپنے نبی کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور عرض کریں گے: '' اے نبی! ہماری شفاعت فرمایئے۔اے نبی! ہماری شفاعت فرمایئے'' حتی کہ طلب شفاعت کا سلسلہ نبی کریم میں فیلیٹیٹے پر آ کر ختم

ہوجائے گا۔'' حضرت ابوہریر در ڈاٹٹٹا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ماٹٹٹلیٹی سے اللہ رب العزت کے اس فر مان:'' بیٹنینا آپ کا رب آپ کومقام محمود پر فائز فر مائے گا'' کے متعلق

پوچھا گیا تُوآپ مَلَ ثُنَایِیلِ نَے فرما یا جھی الشفاعة ''اس سے مراد شفاعت ہے''۔ (جامع تر ہٰدیٰ کتاب تغییر القرآن رسول اللہ مل تو بیل 'باب وس سورہ بنی اسرائیل رقم الحدیث 3137۔ تغییر القرآن العظیم لا بن کثیر' جلد 3'صفحہ 59۔ درمنثور' جلد 8'صفحہ 543)

الله عرت عبدالله ابن عباس والفؤ فرمات إين:

ان يقيمك ربك مقاما محمودا مقام الشفاعة محمود الحمدك الاولون والآخرون.

ا مسان او و تون و او سروی او استران استان از جمہ: '' آپ ماؤنڈ آپیز کے رب کا آپ کو مقام مجمود پر کھڑا کرنا مقام شفاعت ہے جس جگہ اولین وآخرین آپ ماؤنڈ آپیز کے لئے محوشناء ہوں گے'' (نویرالمقباس من تغییراین عباس صفحہ 340) ہاں کیے حضور میں نفاقیز کہ کو قیامت کے دن جس مقام پر کھڑا کیاجائے گا وہ مقام محمود ہے۔ بعض علاء نے مذکورہ معنی کے برعکس مقام محمود سے مراد وہ خاص مقام منصب ورجہ ، مرتبہ اور منزلت لیا ہے جس پر نبی کریم سی نفاقیز کوروز قیامت فائز کیا جائے گا۔ اس معنی میں زیادہ وسعت ہے 'زیادہ صحت اور زیادہ بلاغت ہے۔ نیز وہ تمام روایات اور احادیث جو

مقام محمود کو بیان کرتی ہیں انہیں اگر جمع کیا جائے تو یکی معنی مراد کو پنچتا ہے۔ اس مقام کو مقام محمود کیوں کہا گیا؟ اس کی تفصیل وتعبیر کتب حدیث میں بھی آئی ہے

اور تمام تفاسیر میں بھی موجود ہے۔لیکن سب سے فیس اور اعلیٰ بات حافظ ابن کثیر وشقی نے مقام محمود کا بیان کرتے ہوئے فرمائی ہے، چنا نچیآ پ بھیشلیہ فرماتے ہیں کہ:

افعل هذاالذی امرتك به لنقیمك يوم القيامة مقام بحمدك فيه الخلائق كلم وخالقهم تبارك و تعالى

''اے محبوب! (مل تاہیج ) آپ میٹمل (یعنی نماز تبجد) ادا سیجے جس کا آپ کو تھم دیا گیا ہے تا کہ روز قیامت آپ کو اس مقام پر فائز کیا جائے جس پر نمام مخلوقات اور خود خالق کا کنات بھی آپ کی حمد وثناء بیان فرمائے گا۔''

محمودكالغوىمعنى:

محود''حمر'' سے ہے اور اس کا معنی ہے''جس کی تعریف کی جائے'' جس کے ذاتی کمالات' خصائص' فضائل اورعظمت و کمال کی حمد کی جائے اسے''محود'' کہتے ہیں۔

قاضىعياض مالكي رُيُنْ كهنزديك "مقامِ محمود"

کےمعانی:

حضرت ابوالفضل قائشی عیاض بن موی مالکی مینید چھٹی صدی ہجری کے ایک بلند پا بیمحقق اور عظیم محدث متص آپ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب''الشفاء جعر بف حقوق المصطفیٰ سی شفاہیلی '' میں مقام محمود کے دس معانی اور اطلاقات بیان کیے ہیں۔ قدرے

3: نبی کریم ﷺ کاعرش کے دائیں طرف قیام فرمانا:

قیامت کے دن نبی کریم سائٹلی پیلم عرش کے دائیں جانب قیام فرما ہوں گے بیہ مقام سرف آپ کو بی عطافر ما یا جائے گا ای مقام کا نام مقام محمود ہوگا۔ اس بات کی صراحت نبی کریم میٹٹلی پیلم کی اس حدیث مبار کہ ہے ہوتی ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود والنفرة بيان كرتے بين كدرسول الله سائ اليابي في ارشاوفر مايا: " بيس قيامت كے دن مقام محمود پر كھڑا ہوں گا"۔

ایک انصاری شخص نے عرض کیا " یارسول الله سال الله الله الله مقام محمود سے کیا مراد ہے؟"

آپ سائٹلائی نے فرمایا ''جس دن تہیں ننگے اور غیر مختون اکٹھا کیا جائے گااس ون سب سے پہلے جس کولباس پہنا یا جائے گا وہ حضرت ابراہیم پیٹا ہوں گے۔اللہ تعالی فرمائے گا: ''میرے فلیل کولباس پہناؤ''۔

ے۔الد بھی اس رہائے ہیں۔ سیرے یہ اوب ں پہراوی کے اس وہ میں ہورہ کے اس وہ میں دوسفید ملائم کیڑوں کو لا یا جائے گا۔ حضرت ابراہیم ظیار ہے آئیس پہنیں گے۔
پھر آپ علیہ الصلو ق والسلام عرش کی جانب رخ کر کے تشریف فرما ہوں گے۔
ان کے بعد جھے لباس فاخرہ دیا جائے گا میں اس کو پہنوں گا۔ میں عرش کے دائیں جانب ایسے مقام رفیع پر کھڑا ہوں گا جہاں میرے سواکوئی اور نہیں ہوگا' دائیں جانب ایسے مقام کی وجہ پر اولین وآخرین رشک کریں گے۔''

(مند امام احرصنبل جلد 1 صفح 398 ، رقم الحديث 3787 مند بزار جلد 4 ، صفح 340 ، رقم الحديث 1001 مند 1001 ملية الاولياء الحديث 10017 ملية الاولياء الديث 238) . وقم الحديث 238) . وقم الحديث 238) .

4:الله تعالیٰ کا اپنی کرسی پر نزول اور نبی کریم ﷺ

كاخصوصىقيام:

حضرت قاضی عیاض مالکی میند نے "مقام محود" کو چوتھامطلب بیہ بیان کیا ہے کہ

امام جلال الدين سيوطي مِن فرماتے ہيں:

يحمد بك فيه الاولون والآخرون وهومقام الشفاعة "جس جكهاولين وآخرين آپ ماين آپينم كي حمركريں كے دہ مقام شفاعت ہوگا" (تغيير جلالين صفحہ 290)

2: نبیکریمﷺکوشفاعتعطاکرنےسےپھلے

پوشاك پعناياجانا:

کا قاضی عیاض مالکی میشد "مقام محمود" کا دوسرامعنی بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ:

''شفاعت سے پہلے نبی کریم مٹی ٹھائیے کم کوسز پوشاک کا پہنا یا جانامقام محمود ہے۔'' دلیل کے طور پرحدیث مبار کہ بیان فرماتے ہیں کہ:

ترجمہ: ''روز قیامت لوگوں کو قبروں سے اُٹھایا جائے گا تو اس وقت میں اور میرے امتی ایک میلے پر جمع ہوں گے۔ پس میرا پر وردگار مجھے ہز رنگ کا فاخرہ لباس پہنائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے کلام کرنے کی اجازت دے گا اس مقام پر میں اللہ رب العزت کی منشاء کے مطابق حمد و شناء کروں گا اور یہی مقام محد ہے ''

(مسندامام احر بن صنبل جلد 3' صنحه 6 5 4' رقم الحديث 1 5 8 2 1 يسيح ابن حبان جلد 4 1' صنحه 399' رقم الحديث 6479\_مستدرك حاكم' جلد2' صنحه 395' رقم الحديث 3383\_ المجم الاوسطالطير الى' جلد8' صنحه 336' رقم الحديث 8797)\_

<u>https://ataunnabi</u>.blogspot.com/

تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے ، میں تیرے ہی لیے ہوں اور میری ووڑ تیری ہی جانب ہے۔ تیری بارگاہ کے سواکوئی پناہ گاہ اور جائے نجات نہیں۔ تیری ذات بابرکات بلنداور پاک ہے اے بیت اللہ کے رب!''۔ حضرت حذیفہ رافینڈ فرماتے ہیں: (جس جگہ کھڑے ہوکر یہ تھ بیان کریں ہے) وہی مقام مجمود ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے۔''

## 6:اباهلایمانکےآخریگروہکیدوزخسےنجات:

حضور نبی رحت شافع محشر سلی فلی آیمت کے دن اس وقت تک آرام سے نہیں بیشین کے جب تک وزاح سے نہیں ۔ بیشین کے جب تک دوزخ سے اہلِ ایمان کے آخری گروہ کو بھی نہ نکال لیس ۔ آپ سلی فیلی پینے کے اس منصب شفاعت کو مقام محمود قرار دیا گیا ہے۔

## 7:تمام امتوں کے لیے نبی کریمﷺ کو شفاعت

#### عظمى كااختيار دياجانا:

قیامت کے دن تمام انبیاء کرام پیلا اپنی امتوں سمیت نبی کریم سوائفائیلی کی بارگاہ میں حاضر ہوکر عرض کریں گے:'' آپ سائفائیلی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرما نمیں گے: تا کہ حساب جلد شروع ہوا ورہمیں حشر کی ختیوں سے نجات ل سکے''۔
اس پر حضور سائٹ ٹیلیٹی بارگا و الٰہی میں حاضر ہوکر حساب جلد شروع کرنے کی درخواست کریں گے جس کو اللہ تعالی شرف قبولیت بخشے گا اور حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا۔ نبی کریم سائٹ ٹیلیٹی کا میا اختیار شفاعت مقام مجمود ہوگا۔

اس کی تائید نبی کریم سائٹ آئیلے کے اس فرمان سے ہو تی ہے: ''قیامت کے روزلوگ دریا کی موجوں کی طرح بے قرار ہوں گے تو وہ حضرت آ دم علیائل کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کریں گے:'' آپ اپنے رب کی ہارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئ'۔ "الله رب العزت اپنی شان کے لائق اپنی کری پرنز ول فر مائے گا اور می کریم سان الاین عرش کے دائیں جانب قیام فر ماہوں گئے کہی مقام محمود ہے۔"

### 5: خصوصى نداء اور كلمات حمديه كاعطاكيا جانا:

قیامت کے دن اللہ تعالی سب سے پہلے نبی کریم سان فائیلی کو آواز دے گا' یوں

قیامت کے دن کاروائی کا آغاز ندائے'' یا محد'' سے ہوگا' جس طرح ہم جلسہ کی کاروائی کا

آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں قیامت کے دن کاروائی کا آغاز نبی کریم سان فائیلی کے

اسم پاک سے ہوگا۔ پھر اللہ تعالی حضور نبی کریم سان فائیلی کو خصوص کلمات حمد سے
عطافر مائے گا جواس سے پہلے کی اور نبی کو عطافییں کیے گئے ہوں گئاس مقام ومرتبہ کا
نام مقام محمود ہے جو نبی کریم سان فائیلی کو عطافیوں گا۔

المحدث مذيف والمثلة بان كرت بي كد:

حضور نبی اکرم سفات این عرض کریں گے: "اے اللہ! میں تیری بارگاہ میں حاضر جول - ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے لیے اور تیری طرف ہے۔

ملد4 منفي 241 'رقم الحديث 5515)\_

الله تعالیٰ کا آپ آپ آوائی آیا ہے یہ بیار بھراسوال فرمانا اور آپ می فیا آپ کو آپ کی امت کے بارے میں تکمل اختیار عطافر مادینا مقام محمود ہوگا۔

# 9:الله تعالیٰ کی طرف سے حضور ﷺ کا استقبال:

قیامت کے دن جب آپ می فیلی پیٹم شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر اونے کے لئے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بڑھ کر آپ میں فیلی پیٹم کا استقبال فرمائے گا آپ میں فیلی پڑے کواس شان سے نواز اجانا مقام محمود ہے۔

حضرت انس ر الفيز بيان كرت ين كدرسول الله سل في يرح ارشا وفرمايا:

أقرع باب الجنة فيفتح بأب من ذهب وحلقة من فضة فيستقبلني النور الاكبر فاخر ساجد فالقي من الثناء على الله مألم يلق احد قبلي فيقال لى: ارفع رأسك سل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع (الحديث)

ترجمہ، ''میں جنت کے درواز سے پر دستک دول گا۔ جنت کا درواز ہ کھولا جائے گا جو گھ سونے کا ہوگا اوراس کی زنجیر چاندی کی ہوگی۔ پس نورا کبر (اللہ رب العزب) بڑھ کر میر ااستقبال فرمائے گا' میں فوراً سجدہ ریز ہوجاؤں گا۔ پس میں اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کے وہ کلمات اوا کروں گا جو اس سے پہلے کسی نے اوانہیں کے ہوں گے۔ مجھ سے کہا جائے گا: '' اے حبیب! اپنا سراٹھا ہے مافکے عطا کیا جائے گا'

(مندابويعلى موسلي جلد 7 "صلحه 158 "رقم الحديث 413)

الله تعالیٰ کا اپنے محبوب سان تاہیم کا استقبال فر مانا پیاطف وکرم محبت اور فضل واحسان کے اظہار کے لیے اور آقاعلیہ الصلوٰ قوالسلام کا سجدے میں گرجانا شان عبدیت کے اظہار کے لیے ہوگا۔ وہ فرما ئیں گے:'' یہ میرا مقام نہیں' تم حضرت ابراہیم عیلائیا کے پاس جاؤ' کیونکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں''۔

پس وہ حضرت ابراہیم ظیانیا کے پاس جا کیں گے جس پر وہ فرما کیں گے''۔
میرامنصب نہیں تم حضرت مولی ظیائی کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں''۔
پس وہ حضرت مولی ظیائی کی خدمت میں جا کیں گے تو وہ فرما کیں گے'' میہ میرا
منصب نہیں۔ تم عیسلی ظیائی کے پاس جاؤ کیونکہ وہ روح اللہ اوراس کا کلہ ہیں۔''
پس وہ حضرت عیسلی ظیائی کے پاس جائیں گے تو وہ فرما کیں گے'' میہ میرامقام
نہیں' تم محمد مصطفی سی ظیائی کے پاس جاؤ''۔

پس لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا:'' ہاں آج شفاعت کرنا تو میرا ...

( سيح بخارئ كتأب التوحيدُ باب كلام الرب\_\_\_الخ "رقم الحديث 7072 سيح مسلمُ كتاب الايمانُ باب اوني احمل الجنة منزلها فيها' رقم الحديث 193 سنن كبرئ للبيبقى جلده الم صفح 330 "رقم الحديث 11131 رمندا يوبعلي جلد7 "صفح 311 "رقم الحديث 4350 رالا بمان لا بمن منذوا جلد 2 " صفح 841 "رقم الحديث 873) \_

## 8:التهتعالىٰكاحضورﷺ سےسوال:

قیامت کے دن نبی کریم ملافظائیا ہے لیے سونے کا منبر بچھا یا جائے گا لیکن آپ ملافظائیا ہم این امت کی خاطراس پرتشریف فرمانہیں ہوں گے بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کی شفاعت فرمائمیں گے اللہ تعالی آپ سافظ آیے ہے یو چھے گا:

مأتريداناصنعبامتك

ترجمہ:"اے محبوب إلى كيا چاہتے إلى كه آپ كى امت سے كيا سلوك كيا

(متدرك عاكم على الصحيحين جلد 1 'صفحه 135 'رقم الحديث 220 أمهم الأوسط جلد 3 'صفحه 258 ' رقم الحديث 2937 مع م الكبير جلد 10 'صفحه 317 'رقم الحديث 1077 - الترغيب والترصيب '

ኪttps://ataunn

10:الله تعالى كاحضور نبى كريم رايط كواپنے ساتھ

خصوصی نشست پر بٹھانا:

حضرت قاضى عياض مالكي مينية في مقام محمود كا آخرى معنى بديان كيا ہے كه "قامت ك دن الله تعالى نبي كريم سل المالية كوعرش پراي ساتھ خصوصى نشست پر بھائے گا اور حضور نبی کریم مائٹھ آیا ہے تا مت کے دن مہمان خصوصی مول گے۔آپ مل اللہ اللہ كا يدمقام ومرتبه مقام محمود موكا۔" اس کی تا سکیران تین روایتوں سے ہوتی ہے:

حضرت عبداللدابن عباس والثولؤ كاس فرمان عسى ال يبعثك ربك مقام محمودا

كباركين فرماتين:

يجلسه بينه وبين جبريل عيالهويشفع لامته فذلك المقام

ترجمہ:"الله تعالی آپ کواپنے اور حضرت جبریل علیاتی کے درمیان بھائے گا اور آپ سائٹائیل امت کی شفاعت فرما کیں گے۔ یبی حضور نبی اکرم الناتية كامقام محود ب-"

(الحجم الكبيرللطبر اني اجلد 12 "صفحه 61"رقم الحديث 12474 ورمنثور اجلد 5 "صفحه 287)

الله عبدالله ابن عمر ولفظ بيان كرتے إي كه:

قال رسول الله على عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا" قال: يجلسني به على السرير.

ترجمہ: نبی کر پیم سل تالیج نے بیآیت تلاوت فرمائی" یقیناً آپ کا رب آپ کو

مقام محمود پر فائز فرمائے۔"

پھرآپ مان البیان نے فرمایا: "الله تعالی مجھے اپنے ساتھ پلنگ (خصوصی نشت) ير بنهائے گا"۔

(درمنثور ٔ جلد 5 صفح 287 مندالفردوس جلد 3 صفح 58 رقم الحديث 4159) حضرت مجابد بالففظ في كريم من في اليه كاس فرمان عسى ان يبعث ربك مقام

محودا كے تعلق فرماتے ہيں:

يجلسه معه على عرشه

ترجمه:"اللدتعالي آپ كوا يخ ساتھ (اپنى شان كے مطابق) عرش پر بھائے گا" جامع البيان في تغيير القرآن جلد 10 "صلحه 98\_ ورمنثو ركسيوطي جلد 5" صلحه 287\_ الشفاء بعريف حقوق المصطفى ما فياييم صفحه 677-669)

نبیکریمﷺ نےاپنا''خاتم النبیین'' ھونےکا اعلان

فرماكراپناميلادمنايا:

حضرت ابو ہر ير و وفائف بيان كرتے يى كدرسول الله سائفي ين فرارشا وفر مايا: ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتا فأحسنه واجمله الاموضع لبنة من زاويه فجعل يطوفون به ويتعجبون به يتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذاة اللبنة قال فانأ اللبنه وانأخأتم النبين.

ر جمد: "ميرى اور جھے سے بہلے انبياء بھے كى مثال اس محض كى طرح ہے جس نے ایک بہت زیادہ حسین وجیل گھر بنایا ، مگرایک کونے میں ایک این کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس مکان کے اردگر دھومتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ "بيالك اينك كيول ندرهي كن" -

آپ سائنٹا پیلے نے فرما یا'' میں ووا بینٹ ہوں اور میں خاتم النہیین ہوں۔'' (صحيح بخاري جلد 1 "صفي 501 فيج مسلم جلد 2 "صفي 248 سنن كبرى للنسائي جلد 6 "صفي 436 مند المام احمد بن منبل جلد 2 "صفحه 398 ميح ابن حبان جلد 14 "صفحه 315 مشكوة المصابح" صفحه 511)\_ المحضر تامام احدرضاخان محدث بريلوى بوالله كياخوب فرمايا:

کوئی اور پھول کہاں کھلے نہ جگہ ہے جو مشش حسن سے

https://ataunn ogspot.com/

كوند ما يُعَالِيكِم خاتم الشبين وطد4 صلحه 179 وقم الحديث 2286\_ مصنف ابن الى شيه وجلد 6 صنى 323 'رقم الحديث 31769)\_

# وجوهات افضليت مصطفى المحفل ميلاد:

حضور نبی کریم مل فی ایم نے تمام انبیاء بیلی پر این افضلیت کی چھ وجو ہات صحابہ كرام بْنَافْتُمْ كِمامِ عِيان كركا پناميلادمنايا- چنانچه

فضلت على الانبياء بست: اعطيت جوامع الكلم ونصرت

بالرعب وجلت لي الغنائم وجعلت لي الارض طهورا ومسجدوارسلت الى الخلق كأفة وختمر بي النبيون

ر جمہ: '' مجھے دوسرے انبیاء پر چھ چیزوں کے باعث فضیلت دی گئی ہے میں

جوامع الکلم سے نواز اگیا ہوں اور رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے اور ميرے ليے اموال غنيمت طلال كيے گئے اور ميرے لئے (سارى) زمين

یا ک کردی گئی اور سجده گاه بنادی گئی ہے اور میں تمام کی طرف بھیجا گیا ہوں اور ميرى آمدے انبياء كاسلساختم كرديا كيا۔"

( صيح مسلم " كتاب المساجد ومواضع الصلاة " رقم الحديث 523 - جامع تريذي " كتاب السير " باب ماجاء في الغنيمة وقم الحديث 1553 \_مندامام احمد بن طنبل جلد 2 " صنحه 411 " رقم الحديث 9326 \_مند ابويعليٰ ؛ جلد 11 ، صنحة 377 يحيح ابن حبان جلد 6 ، صنحة 87 ، قم الحديث 2313 مند ابوعوانهُ جلد 1 'صفحه 330 'رقم الحديث 2313 \_التدوين في الحبارقزوين' جلد 1 'صفحه 178 \_مند الفرووس' جلد 3'صني 123'رقم الحديث 4334)\_

# جوامعالكلمكي وضاحت:

جوامع الكلم كا مطلب يد ب كدرين كي حكمتين اوراحكام بدايت كى بالنين اور ندجي و دنیا وی امور کے متعلق گفتگو کرنے کا ایسامخصوص اسلوب آپ ساخفائیز ہم کوعطا فر ما پا گیا ہے جوآپ افغانیا ہے پہلے کی بھی نبی کوعطانہیں ہوا تھا اور نہ ہی آج تک و نیا کے کسی صبح وہلیغ

ند بہار آور بدرخ کرے کہ جھیک بلک کی تو خار ہے 

مثلى ومثل الانبياء كمثل رجل بني دارفاتمها واكملها الا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها يقولون: لولاموضع اللبنة! قال رسول الله على فأنا موضع

اللبنة جئت فختمت الانبياء

ترجمہ: ''مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس مخص کی ہے جس نے کوئی گھر تغییر کیا اوراسے ہرطرح سے مکمل کیا مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس میں داخل ہوکر اسے دیکھنے لگے اور اس کی خوبصورت تعمیر سے خوش ہونے لگے سوائے اس اینٹ کی جگہ کے کہ وہ اس کے علاوہ اس محل میں کوئی بھی کی نہ 

جگه مول میں نے آگرانبیاء کی آمد کاسلساختم کردیا۔" (صحيح بخاري كتاب المناقب باب خاتم النهيين سائة يدين أقم الحديث 341 محيح مسلم كتاب الفضائل باب ذكر كوند ما يتاييج خاتم التهيين وقم الحديث 2287 - جامع ترندي كتاب الامثال باب في مثل النبي والانبياء قبلة رقم الحديث 2862 مصنف ابن الى شيهة جلد 6 صنحه 324 "رقم الحديث 31770 \_

مندامام احمد بن طنبل علد 3 صفحه 361 رقم الحديث 14931 سنن كبرى يبيتي عليد 9 صفحه 5 مند طياكي جلد 1 مني 247 زم الحديث 1785)\_

حضرت ابوسعيد خدرى والنفرة بيان كرت يي كدرسول الله ما في ين خ ارشا وفرمايا: مثل ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بني دار فاتمها الا

لبنة واحدة فجئت أبإفاتممت تلك اللنبة.

ر جمہ: "میری اور مجھ سے پہلے انبیاء بیل کی مثال اس محض کی طرح ہے جس نے کوئی گھر بنایا اوراہے ہرطرح سے مکمل کیا مگرایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی

میں نے اپنی بعثت کے ساتھ اس اینٹ کو تکمل کر دیا۔''

(مند امام احمر بن حنبل جلد 3' صلحه 9' رقم الحديث 11082 مجيح مسلم' الفضائل' رقم https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

103

6. ان الله يحب الرفق في الامركله.

ر جد: "الله بركام مين زي پيند كرتا ہے-"

(مندامام احر جلد 6 صلحه 36 عامع ترمذي رقم الحديث 2771)

7. انما الامانة في الصوم

ر جمد:"روزے میں امانت ہے"

(كنورالحقائق رقم الحديث 1498 مطبوعهامان)

8. باب الرزق مفتوح الى بأب العرش

رِّ جمه: "رزق كادروازه عرش تك كھلا ہواہے"

(كنزالعمالُ رقم الحديث 16128)

9. برالوالدين يجزئي من الجهاد

رِّ جمه: ''والدين كى خدمت كرنا جهاد كے قائم مقام ہے'' ( كنوز الحقائق فَم الحديث 1986 'مطبوعہ ملان)

10. الحياء شعبة من الإيمان

مر جمد: "حياء ايمان كاليك شعبه ب" (مندامام احمد بن منبل طدد اسفحد 414)

11. من جعل قاضيا فقدذ ج بغير سكين

ترجمہ: جو مخص قاضی بنایا گیاوہ بغیر چھری کے ذریج کیا گیا''

(مندامام احمد بن طنبل جلد 2° صفحہ 230 ۔ جامع تریذی رقم الحدیث 1325 ۔ سنن ابن ماجۂ رقم الحدیث 2308 ) ۔

تذكره فصاحت زبان مصطفى الشيئة اور محفلِ ميلاد:

انااعربکم عربیة اناقریشی واسترضعت فی بنی سعد. ترجمه: "میری عربی (زبان)تم سب سے بہتر ہے میں قریش ہوں اور پھر میں محض کونصیب ہوا۔ آپ مانٹنڈیٹر کے اس اسلوب کی خصوصیت سے کہ آپ مانٹنڈلٹیٹر کے تھوڑے سے

الفاظ کے ایک جملے میں معانی ومفہوم کا ایک عنجینہ پنہاں ہوتا ہے۔ پڑھیے اور لکھیے تو ہوسکتا ہے کہ چھوٹی سی سطر بھی پوری نہ ہولیکن جب اس کا مفہوم بیان کرنے لکیس تو بڑی بڑی

كتابين تيار موجا كين-

آپ ساؤٹٹا پیلے کے اقوال وارشادات میں اس طرح کے کلمات کی ایک بڑی تعداد ہے جن کو' جوامع الکلم'' کہاجا تا ہے حصولِ برکت کیلئے ان میں سے گیارہ (11) کلمات کونقل

-4191

### گياره جوامع الكلم

1. انماالاعمال بالنيات

تر جمہ: ''اوراس میں کوئی شک نہیں کہا عمال کا دارومدار نیتوں پرہے۔'' (صحیح بناری جلد 1 'سنجہ 2)

2. الدين النصيحة

ر جمد: ' دين خيرخوان كانام بـ ' (صيح مسلم جلد 1 'صفحه 54)

3. العدةدين

ر جمہ: ''وعد و قرض کی طرح ہے'' (مجمع الزوائد علد 4 'صفحہ 169)

4. المستشار موتمن

ترجمہ: ''جس ہے مشورہ کیا جائے وہ امانت دارہے''

(جامع تريذي جلد 2 استحد 60 مشكوة شريف صفحه 230)

5.انخيردينكم أويسرة

ترجمه: "تهارا ببترين دين ده ۽ جوآسان ۾و-"

(مندامام احر ٔ جلد 5 صفح 289 'ابن عساکر ٔ جلد 7 صفح 388)

نرّ جمه:''(بیں اس وقت بھی نبی تھا) جبکہ حضرت آ دم عَلیائیا، کی تخلیق ابھی روح اورجسم کی درمیانی مرسلے میں تھی ۔''(یعنی ابھی روح اورجسم کا ہا ہمی تعلق بھی قائم نہ ہواتھا)''

(جامع ترندي كتاب المناقب رقم الحديث 3609 وجلد 2 صفحه 202\_مندامام احمد بن علبل جلد 4 صني 66 ما جلد 5 صني 9 5 مندرك عاكم جلد 2 صني 666 - 66 6 ورقم الحديث 4210-4209\_مصنف ابن الى شيبه جلد 7' صفحو 369' رقم الحديث 36555\_ أحجم الاوسط لطمر اني علد 4' صنحة 4175 'رقم الحديث 4175 معجم الكبير لطبر اني جلد 12' صنحة 92' صنحة 119 وقم الحديث 12646-12571 وجلد 20 "صفح 353 "رقم الحديث 833 - حلية الاولياء جلد 7' صفحه 122' جلد 9' صفحه 53\_ ولاكل النبوة 'جلد 1 اصفحه 17\_ الناريخ الكبيرله بخاري جلد 7' صفحه 374 ُ رقم 1606 \_ السنة للخلال جلد 1 'صفحه 188 ' قم الحديث 200 \_ السنة لا بن عاصمُ جلد 1 'صفحه 179 'رقم الحديث 411 \_ الآحاد والمثاني للشبياني ' جلد 5 ' صنحه 347 'رقم الحديث 2918 \_ طبقات ابن سعدُ جلد 1 'صفحه 148 رالثقائد لا بن حبانُ جلد 1 'صفحه 47 مجم الصحابُ جلد 2 'صفحه 127 'رقم الحديث 591 \_الطبقات لا بمن خياط جلير 1 "صنح 59 "رقم الحديث 125 \_الاحاديث الخيّارة" جلد 9" صغير 142 'رقم الحديث 1231 معتمر المغفرة 'جلد 1 'صفحہ 10 مندالفردوسُ جلد 3 'صفحہ 284 ' رقم الحديث 4845\_ تاريخ ومثق الكبيرُ جلد 26 من صفحه 382 مبلد 45 من صفحه 489\_488\_ اعتقاد الل البنة علد 4 صنحه 753 وقم الحديث 2472 علد 10 صنحه 146 وقم الحديث 5292\_ اخبارالقروين جلد2 صفحه 244 يتيذيب المتهذيب جلدة اصفحه 147 وتم الحديث 290 \_ اصاب في معرفة الصحاب جلد 6 "صني 239 يعيل المنفعة " جلد 1 "صني 1488 " رقم الحديث 2582 - بيراعلام النهاء للذهبي جلد7 صنحه 384 علد 11 صنحه 110 النسائص الكبري جلد 1 صنحه 8-7\_ الحاوى للفتاوي جلدك صفحه 100\_ البدايه وانتهايه ولدك صفحه 307\_ تاريخ جرجان جلد1 " صفحه 392 ' رقم 653 \_ المواهب اللدنية جلد 1 'صفحه 60 \_ مجمع الزوائد' جلد 8 ' رقم 653 \_ الموابب الملدنيهُ جلد 1 'صنحه 60\_جميع الزوائدُ جلد 8 'صنحه 223\_سلسله احاديث صيحةُ جلد 4 'صنحه 471 'رقم الحديث 1856 مشكوة المصانع صفحه 513) \_

### روایتمذکورهکیمحدثانهاسنادیتحقیق:

امام الوعيني ترندي موسلة كصة بين:

"هذا حديث حسن صيح"

نے بنوسعد میں پرورش پائی ہے۔'' (انسان العیون فی سیرۃ النبی المامون جلد 1' صفحہ 89) حضرت سیدنا البو بکر صدیق بڑا گئے نئے بڑے واشکاف الفاظ میں اس حقیقت کا اعتراف کیا۔ چنا نچہ آپ بڑا گئے فرماتے ہیں:

مارايت افصح منك يارسول الله ﷺ

ترجمه: "يارسول الله سائية إلى في اليس في آب سے زياده صبح وبليغ كو كي نبيس ويكها"

( يرت ملبيه ٔ جلد 1 ' صفحه 89 )

الم عضور ني كريم سل اللي في ارشا وفرمايا:

الأعرب العرب ولدت في قريش ونشأت في بني سعد فاني يأتيني اللحن.

ترجمہ:'' میں تمام عربوں سے زیادہ کھول کر بات کرنے والا ہموں' میں قریش کھی میں پیدا ہوا' میری پرورش ہنوسعد میں ہوئی تو اب میرے کلام میں لحن (یعنی غلطی) کہاں ہے آئے۔'' (علی ہامش الشفاء طلد 1 'سلحہ 178)

حضورنبیکریمﷺنےاپنیایکسبسےاھم خصوصیت"آدمﷺکوتخلیقسےبھیپھلےمقام نبوتپرفائزھونا"صحابہکرامﷺکےسامنےبیان کرکےاپنامیلادمنایا:

https://ataunnabi.blogspot.com/ قام نىيارسول الله ﷺ مقاماماترا

قام فينا رسول الله على مقاماماترك شيئا يكون في مقامه ذالك الى قيام الساعة الاحدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه.

من سید. ترجمہ: '' نبی کر یم سائھ این نے ہارے درمیان ایک مقام پر کھڑے ہوکر خطاب فرمایا: آپ سائھ این نے اپنے اس دن کھڑے ہونے سے لے کر

تامت تک کوئی چیز نہ چھوڑی جس کوآپ سائٹائیا پہلے نے بیان نہ فرماد یا ہو۔جس

نے اے یا در کھا سویا در کھا جوا ہے بھول گیا سوبھول گیا۔'' (سیج بخاری' کتاب القدر'باب وکاپ امرانلہ قدرامقدورا'رقم الحدیث 6291 سیج مسلم' کتاب الفتن'

باب اخبارالنبي ما ينظيانية \_\_\_الخ "رقم الحديث 2891 حامع ترندي عن الب سعيد خدري رضى الله عنه أ سمّا ب الفتن "باما جاء اخبرالنبي سأت ينج إلخ "رقم الحديث 2191 \_سنن ابوداؤ و"سمّاب الفتن والملامم" باب ذكر الفتن وولا كلما" رقم الحديث 4240 \_ مندا مام احد بن طنبل جلد 5 "رقم الحديث 2332 \_ مند

بزار ٔ جلد 7 'صفحه 231 'رقم الحديث 8499وقال حذا حديث سيح \_مندالثاميين لطبر اني عن البسعيد خدري رضي الله عنهٔ جلد 2 'صفحه 247 'رقم الحديث 1287 \_مشكو ة المصابح 'رقم الحديث 5379 ) \_

حضرت انس بن ما لک بڑا تھڑ بیان کرتے ہیں: '' بے شک نبی کریم سائٹ الیا تی سے اللہ کے میں ان اللہ کی کریم سائٹ الیا تی سے خطیم کی میں ان اور منبر پر جلوہ افروز ہو گئے کہی آپ سائٹ الیا تی سے قیامت کا ذکر شروع کیا اور فرمایا: '' جو محض کی جھے ہو جھنا چاہتا ہو پوچھ کے بیس بیبان کھڑے

کھڑے اس کو بتادوں گا''۔

لوگوں نے کثرت سے گربیزاری شروع کردی۔اورآپ مل ثفاقیا نے بار بار یجی فرمایا:''مجھ سے پوچھو''۔

عبدالله بن حزافتهمی کھڑے ہوئے اور عرض کی:''میراباپ کون ہے؟'' فرمایا:''صذافہ''۔

آپ ماللاليان نے محرفر مايا:" او جھو"۔

رب می میں ایک ایک میں اللہ کے در راہیں ہوئی ہے۔ میں حضرت عمر طافق ووز انوں ہو کر بیٹھے اور عرض کی:'' ہم اللہ کے رب اسلام کے دین اور محمد (سافق لیلے) کے نبی ہونے پر راضی ہو گئے''۔ ترجمه: 'نيومديث من سي ہے۔'' (جامع تر ادی کتاب المناقب رقم 3609) حافظ بیشی عليه الرحمة لکھتے ہیں کہ:

وراها حدوالطبراني ورجاله رجال الصحيح

ترجمہ: ''اس روایت کوامام احمداور طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال صد

صیح حدیث کے رجال ہیں'' (مجمع الزوائد' جلد 8 مستح 223)

امام ابوعبدالله ي عبدالله بن عمد حاكم في كبا:

هذاحديث صيح الاسناد

رِّجمه: "بيرحديث يح الاسنادب"

امام وهي مينية في مايا:

هذاحديث صالح السند

رْجمه: "بيحديث صالح السند ب" (سراعلام النبلاء جلد 7 سنحه 384)

امام احمد بن طنبل مواللة نے فرمایا:

رجاله رجال الصحيح

ر جمہ: "اس كر جال مي حديث كر جال إين"

(مندامام احد بن طنبل ؛ جلد 4 اصلحه 66)

مخالفینِ میلاد کے ماضی قریب کے محدث'' شیخ ناصرالدین البانی'' نے''سلسلہ احادیث الصحیحہ' جلد4' صفحہ 471'رقم 1856'' پراس حدیث کونقل کر کے اس کی بھر پورتا ئیدکی ہے۔

حضورنبیکریُّم ﷺنےاپنے وسیع علم کے ذریعے اپنی محفل میں صحابہ کرام ﷺکے سامنے قیامت تک

کیخبریں دیے کراپنامیلا دمنایا:

کے بین تمام فاصلے سٹ کررہ گئے ہیں۔

اعلیحضرت امام احمد رضاخان بریلوی علیدالرحمة نے یج فر مایا ہے: سرعرش پر ہے تیری گذر ٔ دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت وملک میں کوئی شے بہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں

يكى وه علم ب علم لدنى جس كو كہتے ہيں

یں وہ عم ہے ہم لدی کن و ہے این یمی وہ غیب ہے''علم غیب' سی جس کو کہتے ہیں

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم یہ کروڑوں درود تبدیلانہ کے میں سے ایک شدید کروڑ

حضرت عمر فاروق والنفوا کی مید نیاز مندانه گذارش ثابت کرتی ہے کہ تمام صحابہ کرام النفر اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوگئے، اس لحاظ سے کہ اس نے اپنے محجوب سائوائی بنہ کو بے بناہ مکالات اور علوم ومعارف سے سر بلند فر ما یا، اسلام فر جب حق ہونے پر راضی اوگئے اس کیے کہ بینبوت ورسالت کی تعظیم کرنے اور اس کے تمام ترشوکتوں اور عظمتوں کو ول سے تسلیم کرنے کا نام ہے۔

مغزقر آن روح ایمان جان دین مسب جب رحمة اللعالمین می الآیا حضرت محمد می القالید کم نبی ہونے پراس کئے راضی ہوگئے کہ آپ شان الہی کے مرکز ال اور تمام علوم غیبیدا رمعارف دینیہ کے عالم ہیں۔ ان پہ کتاب انری تبیانا لکل شیء تغصیل جس میں ماعبر ماعبر کی ہے /OGSDOL.COPS ای وقت آپ سان فائیلیلم خاموش ہو گئے، اس کے بعد فر مایا: '' جنت اور دوزخ میرے سامنے ابھی دیوار کے گوشے میں لائی گئیں'ایی عمدہ اور مکروہ چیز میں نے بھی نہیں دیکھی''

( سیح بخاری جلد 1 'صغیر 77 'کتاب مواقیت الصلوٰ قامطبوعة قدیمی کتب خاند کراپی پاکتان) بید دونو ب احادیث مبارکه نبی کریم سان تالیخ که علم غیب شریف "پر پختند دلیل بیل -

المعضر تامام احمد صاخان محدث بریلوی مید نے کیا خوب فرمایا:

سرِعرش پر ہے تیری گزر ٔ دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت وملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں

الم علام محداقبال بينات في توب فرمايا:

اوح بھی تو علم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آ گیند رنگ تیرے محیط میں حباب حضرت سوادین قارب جی شخ نے کیا خوب فرمایا:

فأشهدان الله لارب غيره وانك مأمون على كل غائب

ترجمہ: 'دمیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے بغیر کوئی رب نہیں ہے اور

آپ مل شائل فی او مرقتم کے غیبوں کا مین بنایا گیاہے۔''

نی کریم مل فالی نے منبر پرجلوہ افروز ہوکرسب سے پہلے قیامت کاذکر فرمایا: معلوم ہوا کہ آپ مل فالیک تیامت کے متعلق سب پھھ جانتے ہیں۔ تب ہی تو آپ مل فیلیک نے دوچیلنے ''فرمایا کہ میں ای وقت بتاؤں گا۔

معلوم ہوا کہ حضور ہا نظائی ہے جرائیل امین کے بھی محتاج نہیں کہ وہ وقی لے کرآئی کی گے تو پھر بتاؤں گا۔ بلکہ آپ سا نظائی ہے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل وکرم سے مستفیض ہیں۔ گویا کہ میرے آتا کے سامنے مشرق ومغرب شال وجنوب تحت وونوق کے تمام تجابات اٹھالیے

191

tps://araypac

عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانیں خسروا عرش پہ اڑتا ہے کھر یرا تیرا

# حصور نبی کریم ﷺ نے کائنات کی ابتداء سے لے کر کائناتکیانتھاتککیخبریں دے کراپنامیلادمنایا۔:

الله عفرت عمر بن اخطب انصاري والفيظ بيان كرتے إلى كد:

صلى بنا رسول الله الفجر وصعدالمنبر فخطبناحتى حضرت الظهرفنزل فصلى ثمر صعد المدبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلي ثم صعدالمنبر فخطبنا حتى غربت الشهس فاخبرنا بما كأن وبما هو كائن قال: فاعلمنيا

ترجمہ: دونی کریم سل اللہ نے نماز فجر میں ہماری امامت فرمائی اورمنبر پرجلوہ افروز ہوئے اور جمیں خطاب فرمایا۔ یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہوگیا چھر آپ ما اُفائیا ہے نیچ تشریف لے آئے ، نماز پڑھائی اس کے بعد پھرمنبر پرتشریف لائے اور نماز پڑھائی چرمنبر پرتشریف فرماہوئے۔ یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ پس آپ مانٹائیٹیز نے ہمیں ہراس بات کی خبر دے دی جو جو آج تل وقوع پذیر ہو چکی تھی اور قیامت تک ہونے والی تھی''۔حضرت عمر بن اخطب والفنظ فرماتے ہیں کہ "جم میں زیادہ جانے والا وای ہے جوسب سے زیادہ

( سيح مسلمُ كمَّا بِاللَّفْنِ واشراط الساعة ُ بإب: الحبار الذي من فلاَيتِهِ فيما يكون الى قيام الساعة ُ رقم الحديث 2892 - جامع ترندي سماب الفتن عن رسول الله ما فايتزا باب: ماجاء ما خبرا لهبي من فايتا ينه اسحابه ا عوكائن الى يوم القيامة ورقم الحديث 2191 يستح ابن حبان جلد 15 "صفحه 9 رقم الحديث 6638 متدرك حاكم على الصحيين عليد4 صنحه 5533 وقم الحديث 8498 مند الديعلي موسلي علد 17 صفحه 28 'رقم الحديث 46 \_ أمجم الكبيرلطير الى ' جلد 17 'صفحه 28 'رقم الحديث 46 \_ الإحاد واالمثال

حضور نبی کریم ﷺ نے اپنی محفل میں صحابہ کرام والله كالمناء المناه المنام المعام كالطعار كركا الماميلات منايا:

حصرت عبداللدابن عباس ثفافق بيان كرت بين كدرسول المدس في ين فرمايا: أتأنى ربي في احسن صورة فقال: يأمحمد قلت لبيك وسعد يك قال: فيم يختصم الملاالاعلى؛ قلت ربى لا ادرى فوضع يدة بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي فعلمت مأبين المشرقوالمغرب

"(معراج کی رات) میرارب میرے پاس (اپنی شان کے لائق) نہایت حسین صورت سے آیااور فرمایا:" یا محدا"

میں نے عرض کیا:''میرے پروردگار! میں حاضر ہوں بار بارحاضر ہوں''۔ فرمایا:"عالم بالا کفرشت کس بات میں جھڑتے ہیں؟" میں نے عرض کیا:اے میرے رب پروردگار ایس نہیں جانتا''۔

پس اللّٰد تعالٰی نے اپنا دستِ قدرت میرے دونوں کند هوں کے درمیان رکھا اور میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوں کی۔اور میں سب پھھ جان گیا جو پچھ مشرق

ومغرب كدرميان ب-"

(تريذي كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله من فاليليم باب: سورة من رقم الحديث 323 يسنن داري كمَّابِ الرويا جلد 2 منحه 170 أرقم الحديث 49 أر2 منداحه ُ جلد 1 منحه 8 6 6 وقع الحديث 3484 'جلد 5 'سنحه 44 'رتم الحديث 33258 \_ أعجم الكبيرلطبر اني 'جلد 5 'صنحه 290 'رقم الحديث 8117 وبلد 20 من و109 وقم الحديث 216 ما المستدلار وياني وبلد 1 من و429 وقم الحديث جلد 2 'صنحه 299'رقم الحديث 1241 رمندابويعلي جلد 4 'صنحه 475 'قم الحديث 26) (مصنف ابن شيبهُ جلد 6' صنحه 3 1 3' قم الحديث 6 1 7 0 3\_الاحادُ جلد 5' صنحه 9 4' قم

المستمفق احمد یارخان تیمی بیران نے کیاخوب فرمایا:

کنجی شہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے

ہرکار بنایا شہیں مختار بنایا

برکار بنایا شہیں مختار بنایا

برکار مدد گار جے کوئی نہ پوچھے

ایسوں کا شہیں یارو مددگار بنایا

ایسوں کا شہیں یارو مددگار بنایا

حضرت الوبان والفيز بيان كرت بيل كدرسول الله سالفيزيد في ارشاوفر مايا: " بے شک اللہ تعالی نے میرے لئے تمام روئے زمین کوسمے دیا اور میں نے اس كے تمام مشارق ومغارب كود كيوليا اور جوز مين ميں ميرے لئے سميث دى عنی هی عنقریب میری امت کی حکومت و ہاں پہنچے گی' اور مجھے سرخ اور سفید دو خزانے دیے گئے اور میں نے اپنی امت کیلئے اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ اس کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرے اور ان کے علاوہ ان پر کوئی اور دھمن مسلط نہ کیا جائے جوان سب کی جانوں کومباح کرے۔ اور بیٹک میں نے تمہاری امت کیلئے فیصلہ کردیا ہے کہ ان کوعام قحط سالی سے بلاک نہیں کروں گا اور و وان کے او پڑکو کی ایسا دھمن مسلط نہیں کروں گا جوان کی جانوں کومباح کرے خواہ ان کے خلاف تمام روئے زمین کے لوگ جمع ہوجا کیں۔ ہاں اس امت کے بعض لوگ بعض دوسروں کو ہلاک کردیں گے اور بعض ابعض کوقید کریں گے۔'' (صحيح مسلمُ جلد2' صنحه 390' مطبوعه قد يمي كتب خانه كراجي پاكستان \_مشكوة المصابح' صنحه 512' مطبوعه طبع مجتبا كي لا جور پا كستان ) \_

## ایک اهم علمی نکته:

اللہ میں کریم مل تھا کیے خرمانِ عالی شان'' زوی کی الارض'' کی شرح میں حضور نبی کریم مل تھا کیے شرح میں حضرت ملاعلی میں نبیت کھتے ہیں کہ: حضرت ملاعلی میں تھتے ہیں کہ: ''ساری زمین حضور ملی تھا کیے تم سامنے کردی گئی جس طرح دکی تھنے کے سامنے الحديث 2585\_ المندلعبدين حميد 'جلد1' صفح 228' \_ الننة لا بَن عاصم' جلد1' صفح 33' رقم الحديث 5 6 4' قال اسناده حسن وثقات \_ المنة لعبدالقد بن احمد' جلد 2' صفح 9 8 4' رقم الحديث 1121 \_ نوادر' جلد3' صفح 120 \_ الترغيب والترجيب للمنذري 'جلد1' صفح 159 \_ التحصيد لا بن عبدالبر' جلد24' صفح 323 \_ مجمع الزوائد' جلد7' صفح 186 -187) \_

# تذكره منصب ملكيت اور محفلِ ميلاد:

جڑے حضور نبی کریم سائٹلیٹر نے اپناایک خصوصی منصب ''زبین وآسان کے خزانوں کا مالک ہونا'' صحابہ کرام جی گئیٹر کے سامنے بیان فر ماکرا پنامیلا دمنانا۔ چنانچہ حضرت ابوہریرہ دخائٹٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سائٹلیٹیٹر نے ارشا دفر مایا:

بعثت بجوامع الكلم ونصرت باالرعب وبينا انائا ثمر أيتني

أتيت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدى. ترجمه: "مين جامع كلمات كرماته مبعوث كيا گيا بون اور رعب كرماته

میری مدد کی گئی ہے اور جب میں سویا ہوا تھا اس وقت میں نے ویکھا کہ زمین کے خزانوں کی تخیال میرے لیے لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں تھا دی گئیں''

( محيح بخاري كماب الاعتصام الكتاب والنية باب قول النبي سي تفاييم بعث بجوامع الكلم عله 6 م صفحه 2654 وقم الحديث 6845 كتاب الجها ذباب قول النبي مل تفليم في مرتب بالرعب ميرة همر رقم الحديث 15 2 8 ركتاب التعبير باب: المصابح في البدرةم الحديث 11 6 6 مسيح مسلم جلد 1 ، صفر 1900 منظ من المسابق في البدرةم الحديث المسابق في البدرة الحديث 11 6 6 مسيح مسلم جلد 1 ،

صنى 199 مشكوة المصابح منى 512 من كبرى جلد 3 منى 3 ألى يث 1986 -7575 منى 198 مشكود 3 أثم الحديث 1986 -7575 منى المحتمد الموعوانة أجلد 1 منى 330 ثم الحديث 6363 مند البوعوانة أجلد 1 منى 330 ثم الحديث 170 من المحتمد 170 أثم الحديث 170 مناه 139)

نی کریم سائٹ آیک کے فرمان کا مطلب ہیہ کہ اللہ تعالیٰ نے جھے زمین کے سارے خزانوں کا مالک بنایا ہے اور مالک بھی اختیار والا آپ سائٹ آیک جس کوجو چاہیں عطافر ماویں۔ جنا اعلام حکر رضاخان محدث بریلوی مُیں اللہ نے کیا خوب فرمایا:

لاورب العرش جس كو جو ملا ان سے ملا بنتی ہے كونين ميں نعمت رسول الله ك

https://ataunn

اوتيت مفاتيح كلشيء

ر جمہ: '' جھے ہر چیز کی تنجیاں دے دی گئی ہیں''

(مندامام احمد بن صنبل جلد 2 صنحه 86 - الجامع الصغيرُ جلد 1 صنحه 110 - السراج المبير ' جلد 2 '

حضرت عبدالله ابن عباس طالفؤ بيان كرتے إلى كد:

كان رسول المنطقة ذات يوم وجبريل على الصفأ فأتأه اسرافيل فقال ان الله سمح ماذ كرت فهعثني اليك يمفأ تيح خزائن الارض.

تر جمہ: '' رسول الله سائنڈا کیا ہم اور جبر میل امین ایک دن صفا (کی پہاڑی) یہ ہے پھرآپ کے پاس حفزت اسرافیل آئے اور کہا:" بے فٹک جوآپ نے ذکر کیا اللہ نے اسے من لیا تو اس نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کرآپ كى طرف بيم البرئ طد2 سخد 333)

مل حضرت ابن طاؤس والمفول اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سي فاليام في ارشاوفر مايا:

نصرت بأالرعب واعطيت الخزائن وخيرت بين انى ابقى حتى ارىمايفتح على امتى وبين التعجيل فاخترت التعجيل. ر جمد: "میری رعب سے مدد کی گئی ہے اور جھے جوامع کلمات عطا کئے گئے ہیں اور مجھے خزانے عطافر مائے گئے ہیں اور جھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں اتن ویر تک باقی ہوں حتی کہ دیکھ لوں کہ میری امت پر کیا فتو حات ہوئی ہیں یا جلدی چلا جاؤں تو میں نے پہلے ہی چلے جانے کو پسند کیا ہے۔

(سنن كبرى جلد7 صفحه 48)

حصرت توبان والله بيان كرت إن كه ب شك رسول الله مل الله على إن المرااد

blogspot.com/
(مرتاة الناتج) (مرتاة الناتج)

شخ عبدالحق محدث وبلوى مسيداس كي شرح للهية إلى كه: و حضور سأن في الله المعرق ومغرب كي سلطنت عطافر ما في حيَّ " (افعة اللمعات)

حکیم الامت مفتی احمد یارخان تعیمی میں پر دونوں اقوال نقل کرنے کے بعد تحریر

فرماتے ہیں کہ:

"اس ہےمعلوم ہوا کہ زمین وآسان مشرق ومغرب حضور انور می نظاییلم کی نظر میں بھی ہیں اور تصرف میں بھی ۔سمٹ دینے اور دکھا دینے سے بیدونوں باتیں ثابت ہو آل ہیں۔ حاظر و ناظر کا یہ بی معنی ہے۔ مشرق ومغرب و کیھنے کامعنی یہ ہے کہ میں نے ساری زمین دیکھ لی اس کا کوئی زرہ چھیانہیں رہا۔ یہاں سمیت وینے کا ذکر تو ہوا ہے مگر بعد میں چھپا لینے کا ذکر نہیں' جس سے معلوم ہوا کہ كائنات اب بھى حضور سۇ الفاتيام كے سامنے ہے۔"

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابح 'جلد 8 مسنحه 30)

حضرت على الرفضي والفي بيان كرت وي كدرسول الله سائيييم في ارشا وفر مايا:

اعطيت مالم يعط احدامن الانبياء قلنا يارسول اللهماهو؟ قأل نصرت بألرعب واعطيت مفاتيح الارض وسميت

احمدوجعل لى التراب طهور اوجعلت امتى خير الاممر. ترجمه: '' مجصده و محدد يا كياب جوانبياء مين كسي كونبيل ملا'۔

بم في عرض كيا: " يارسول الله سائناتيني اوه كياب؟"

آپ النظالين نے فرمايا: '' رعب سے ميري مدد کی گئی اور مجھے زمين کی جابياں حطاکی مئیں اور میرانام احدر کھا گیا، میرے لئے مٹی کو یاک بنایا گیا اور میری امت کوسب سے بہترامت بنایا گیا۔''

(مصنف عبد الرزاق جلد 7 اصفحه 411 "كتاب الفضاك)

حضرت عبداللدابن عمر والنفظ بيان كرتے ين كدرسول الله سال فائيل نے ارشاد

فرمایا:

زويت لي الارض حتى رأيت مشارقها ومغاربها واعطيت الكنزين الاصفر والاحمر الابيض يعنى الذهب والفضة. ر جمہ: "میرے لیے زمین کو لپیٹ ویا گیا یہاں تک کہ میں نے اس کے مشارق ومغارب و مکھ لئے اور مجھے پیلے سرخ اورسفیدخزانے یعنی سونے اور جاندي كفراني ديئ كي يس"

· (سنن ابن ما جدُ ابواب الفتن ' باب ما يكون الفتن 'صفحه 296 'مطبوعه قد يكي كتب خانه كرا چي ) " مجھے چھ چیزول کی وجہ سے دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے مجھے جوامع الظم عطاہونے رعب سے میری مدد کی گئ اس دوران کہ میں سور ہا تھا زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں' مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔میرے لئے غنیمتوں کوحلال کیا گیااورمیرے ساتھ نبوت كاسلسلة فتم كرديا كيا-" (مندسراج صفي 175 وقم الديث 492) **ھائدہ**: اس روایت کے حاشیہ میں مخالفین میلاد کے محقق العصر مولانا ارشاد الحق انژی نے اس کی اسناد کو سیح قرار دیا ہے۔

## ایک غلط فعمی کا تحقیقی از اله:

مخالفین اباسنت اکثر پیشوشه چیوژ تے ہیں که 'خزانوں کی جابیاں'' ملنے کا واقعہ حالت بیداری کانبیں بلکہ خواب کا ہے۔ لبندایہ نبی کریم سانطانیا نے مالک ومخار ہونے پر وکیل نہیں

ان حضرات سے گذارش ہے کہ بیخواب کی ایرے غیرے کا نبیں کہ جس کا کوئی اعتبارنه کیا جائے، بلکہ بیام الانبیاء حضرت محدر سول الله مان فی آین کا خواب ب-

انبیاءﷺکےخوابوںکیشرعیحیثیت:

بدبات یا در ب کدانبیاء فی کخواب وحی الی موتے ہیں۔ حضرت عبير بن عمرو طافيظ فرماتے إين:

رئوياالانبياءوحي

ر تویاالانبیاء یکی خواب و می خداوندی این ' ''انبیاء یکی کی خواب و می خداوندی این ' (صیح بخاری جلد 1 'صنح کی اساس مجمود کی اساس مجمود کی اساس مجمود کی در سے بیتھا مخالفین کی غلط بہی کا محقیقی جواب اب ہم اس کا ایک الزامی جواب بھی دیے جلتے ہیں تا کہ کوئی وقیقیہ بھی فروگز اشت ندر ہے۔

ہم کہتے ہیں کدا گرآپ خواب کی بات کومعترتسلیم نہیں کرتے تو پھرنماز وں کیلئے اذان دینا بھی چیوڑیں چونکہ وہ بھی خواب میں ملی تھی۔

اگرصاحب بہادر بہ جواب ویں کہ چونکداس کی تائید نبی کریم سفائل پنے بداری يں كر دى تھى البندا سے جت ہے۔

توہاری عرض میر ہے کہ حضور نبی کریم ساتھ ایجیز نے بیداحادیث بیداری میں جا محت ہوئے بنی بیان فر مائی تھیں اگر غلط ہوتیں تو آپ سائٹا آیہ ان کار دفر مادیتے۔

یول نظرنه دوزانه برچھی تان کر اپنا بیگانه ذرا پیچان کر

الله حضرت عقبه بن عامر والنفؤ بيان كرتے إلى كد:

" بے شک نی کریم سائٹ ایک ایک دن باہر (میدان احدی طرف) نکلے چرآب نے اُحد کے شہیدوں پرمیت کی دعا کی طرح دعافر مائی اس کے بعد منبر پرجلوہ افروز ہوئے اور فرمایا: ''میں تہارا چیش روجوں اور میں تم پر گواہ ( یعن تہارے احوال سے باخبر) ہوں۔اللہ کی فقعم! میں اس وفت بھی اپنے حوض ( کوش) کو دیکھیے ر ہا ہوں ، اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی جابیاں عطاکی گئ ہیں۔ اور

شرف اور فضیلت بیان فرمائی جس کے بیان پر پوری حدیث مشتمل ہے۔ اس طرح سے حدیث جلسہ میلا دِصطفیٰ ساڑھ آئی ہے کا نعقا د کی واضح دلیل ہے۔

اوراس حدیث مبارکہ سے بیکی ثابت ہوا کہ نبی کریم سائیلی کے شرف وفضیات کو بیان کرنے کے لئے اجتماع کا اجتمام کرنا خود سنت رسول سائیلی ہے۔ لہذا میلا وصطفیٰ میں ایس کرنے کے لئے اجتماع کا اجتمام کرنا مقتضائے سنت رسول سائیلی ہے۔ آج کے پائٹن دور میں ایس محافل واجتماعات کے انعقاد کی ضرورت پہلے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تاکہ امت کے دلوں میں تا جدار کا کنات سائیلی کا عشق ومحبت نقش ہواور لوگوں کو تاکہ امت کے دلوں میں تا جدار کا کنات سائیلی کا عشق ومحبت نقش ہواور لوگوں کو تا سائیلی کی ترغیب دی جائے۔

2) سروردوعالم سلانتائیلی نے اپنی ذات پر اللہ تعالی کے بے پایاں انعامات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی کے عطا کردہ علم کے ذریعے صدیوں کے نقاب الن دیا کہ میں دیکے میں دیکے میں دیکے میں کہم شرک سے محفوظ رہو گے، ہاں دنیا کے حصول میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو گے۔ جس کا جمیحہ تباہی وہربادی مصلمان میں ایک کی میری امت شرک سے محفوظ ہے۔ تو جب سرکار اعظم میں ایک پی مطمئن ہیں کہ میری امت شرک سے محفوظ ہے۔ تو جب سرکار اعظم میں ایک کے فقے کا نے دالے معلوم نہیں کیوں ہے چین ہیں؟ انہیں ہردوسرا آدمی مشرک کیوں نظر آتا ہے؟

امتِ مسلمہ کے شرک ندکرنے پر نبی کریم سلاھائیلیم کے واضح فرمان ہونے کے باوجود جو امتِ مسلمہ پرشرک کا فتوی لگائے اس کے متعلق بھی ؤرا نبی کریم سلاھائیلیم کا فرمان مبارک من لیجئے۔ فرمان مبارک من لیجئے۔

َ سُنّیمسلمانوںکومشرککھنےوالےرسولالتهﷺ کینظرمیں:

جے حضرت حذیفہ بن بمان جائٹی بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ سی ٹیٹی نے ارشادفر مایا: ''وہ کام جن کے بارے میں میں تم پر اندیشہ رکھتا ہوں' خوف زوہ ہوں اور ان خدا کی قشم! مجھے تم پر خوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہوجاؤ گے، اور اس بات کا خطرہ ہے کہ تم و نیامیں رغبت کرنے لگو گے۔''

ب بنارئ كتاب البخائز باب الصلاة على الشحيد وطيدا "صنى 179 "رقم الحديث 1279 "المناقب المبارئ كتاب البخائز باب الصلاة على الشحيد وطيدا "صنى 179 "رقم الحديث 1401 "كتاب المغازئ احد بجنا وجدد" منى 585 "رقم الحديث 3857 "رقم الحديث 3857 "رقم الحديث 6296" مقل على المبارئة في باكستان مسلم كتاب الفضائل باب الثبات الحوش ولحد 250 "مقم الحديث مطبوعة قد يكى كتب خانه كراجي باكستان مسلم كتاب الفضائل باب الثبات الحوش جلد 2 صنى 2500 "مقم الحديث 2296" المام احد بن عنبل جلد 4 "صنى 149" صنى 153 - ميج ابن حبان جلد 7 "صنى 473 "م الحديث 3224 - ميج ابن حبان جلد 7 "منى 473 "رقم الحديث 3224 "ميج ابن حبان جلد 7 "منى 473 "رقم الحديث 3148 "مبلد 8 "منى 18 "رقم الحديث 3224) -

## حدیث مذکورہ سے حاصل ھونے والے دواھم نکات:

اس حدیث مبارکہ سے حضور نبی کریم ملی فیلید فی کا مالک و مختار ہونا تو روز روش کی طرح ہے اس کے علاوہ بھی اس سے دواہم نکات ظاہر ہوتے ہیں۔

(1) اس حدیث مبارکہ کے الفاظ 'شھر انصرف الی المهنبو'' ('' پھر آپ مان آین پٹر منبر پرجلوہ افروز ہوئے'') سے ایک سوال ذہن بٹس ابھرتا ہے کہ کیا قبرستان بیں بھی منبر ہوتا ہے؟

منبرتو خطبہ دینے کیلئے ساجد میں بنائے جاتے ہیں وہاں تو کوئی متجد نہ تھی صرف شہدائے احد کے مزارات منے اس وقت صرف متجد نبوی سی تائیل میں ہی منبر ہوتا تھا۔اس لیے تھیدائے احد کی قبور پر منبر کا ہونا بظاہرا یک ناممکن کی بات نظر آتی ہے۔

مگر درحقیقت حضور نبی کریم مین فاتیا نیم کے محکم پر صحد اے اُحد کے قبرستان میں منبر نصب کرنے کا اہتمام کیا گیا جس کا مطلب ہے کہ منبر صبی بدینہ سے منگوا یا گیا یا پھر صحابہ کرام دی گئی ساتھ ہی ہے کر گئے تھے۔ قابل فور بات بدہے کہ اتناا ہتمام کس لئے کیا گیا؟ بیسارا اہتمام وانتظام حضور نبی اکرم مین فیالیا ہے فضائل ومناقب بیان کرنے کیلئے منعقد ہونے والے اجتماع کیلئے تھا۔ جسے نبی کریم مین فیالیا ہے خودمنعقد فرمارہ سے صحابہ کرام دی گئی کے اس نورانی اجتماع میں نبی کریم مین فیالیا ہے خودمنعقد فرمارہ کے طور پر اپنا

نبیکریمﷺنےاپنیاهمخصوصیت"قاسمنعمت

ھونا"صحابہکرامﷺکےسامنےبیانکرکےاپنامیلاد

منايا:

ہ حضرت سیرنا معاویہ بن سفیان رہائٹ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ سائٹ آیا ہے ۔ ارشاوفر مایا:

من يو دانله به خيرا يفقهه في الدين وانما اناقاسم والله يعطى ترجمه: "الله تعالى جس كے ساتھ بھلائى كا ارادو فرما تا ہے اسے دين كى مجھ عطافر ماديتا ہے اور بے شك تقسيم كرنے والا ميں ہى ہوں جبكه الله تعالى

(صحيح بخارى جلد 1 'صنحه 16 'كتاب العلم' باب من يرد الله به خير يفقه فى الدين رقم الحديث 71 'كتاب آلها م كتاب قرض الممس ' باب تول الله تعالى فان الله خمسه وللرسول قم الحديث 2948 'كتاب المقام بالكتاب والمنة ' باب قول النبي سآخا يجم لا تزال طائفة من امتى ظاهر بن على الحق لا يعفر هم من خاصم في الكتاب والمنة ' باب قول النبي سآخا يجم لا تزال طائفة من امتى ظاهر بن على الحق لا يعفر هم من خاصم في الحديث 1037 \_ سنن ابن ماجه من معاويد وابو بريرة رضى الله عنها: المقدمة باب فضل العلماء والوث عن طلبه العلم في الحديث 220 \_ سنن كبرى للنسائى ' كن ب العلم' باب فضل العلم' جلد 3 ' من الحديث 5839 \_ موطاامام ما لك وقم الحديث 1599 \_ سنن دارى جلد 1 ' في منح 1598 و منان دارى جلد 1 ' في منح 1598 و منان دارى جلد 1 ' في منح 1858 و منان دارى جلد 1 ' منح 1858 و منان دارى جلد 1 ' منح 185 ' قم الحديث 1599 \_ سنن دارى جلد 1 '

رب ہے معطی یہ ایں قاسم رزق اس کا ہے دلاتے یہ ایں اِنْکَ اَعْطَیْنْکَ الْکُوْثَرَ ساری کثرت پاتے یہ ایں

تشريح وتوضيح:

جارے بیارے آتا' والی کا نات' تا جدار انبیاء' دوعالم کے واتا حضرت محمد

میں سے ایک بیہ ہے کہ ایک آ دمی قر آن پڑھے گاحتی کہ جب اس کی رونق اس پر نما یاں ہوگی اس پر چادر کپٹی ہوگی تو اللہ تعالی اس کوجد هر چاہے گالے جائے گا۔اوراس کوپس پشت بھینک دے گا'اوروہ اپنے پڑوی پرتکوار کے ساتھ حملہ کرے گا اوراسے مشرک کیے گا''۔

حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ' میں نے عرض کیا ، ان دونوں میں سے کون ہوگا؟'' تو آپ سائٹی آیٹی نے ارشاد فر مایا:'' دوسرے کو مشرک کہنے والا خود مشرک ہونے کاحق دار ہوگا۔''
(تفیراین کثیر جلد 1 'صفحہ 265)

ہات بات پرئی مسلمانوں پرشرک کے فتوے لگانے والوں کو بیرحدیث مہار کہ من کر ہوش کے ناخن لینے چاہئے کہ وہ اہلِ اسلام پرمشرک ہونے کا فتو کی لگا کر کہیں خور تومشرک نہیں ہن ہنٹھر؟

> اے چھم شعلہ بار ذرا دیکھ تو سی یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں

مشرك سازمفتيوں پر حضرت عبدالتہ ابن عمر كا فتوى:

اس زمانے کے خارجی ملاومفتی سی مسلمانوں کومشرک ثابت کرنے کیلئے ان پر وو آیات چسپاں کرتے ہیں جو کا فروں اوران کے بتوں کے متعلق نازل ہوئیم تھیں۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ: ''عبداللہ ابن عمر ڈاٹٹٹٹ خارجیوں کو بدترین مخلوق جانتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیلوگ قرآنی آیات جو کا فروں کے متعلق نازل ہوئی ہیں مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔''

( نیخ بخاری جلد2 صفحه 102)

مصطفیٰ مل فالتالی الله تعالی کے صبیب اور تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اس کے قریب ہیں محبت كا نقاضايه ب كدمحب البي محبوب سے كوئى چيز روك ندر كھے اوركى شئے سے اسے محروم نذكر ے -اى كى برضرورت يورى كر \_-

آخر خدا تعالی سے بردھ کر محبت کے نقاضوں کو کون پورا کرسکتا ہے؟ الفت کے لواز مات کواس سے زیادہ کون ادا کرسکتا ہے؟ پیار کی چاہتوں کواس سے بہتر کون بروئے کار

كيونكداس سے برا جواد فياض اور كرم فرما كوئى نبيل يكى وجه ہے كداس نے اپنے محبوب کی محبت کے تمام نقاضے پورے کرتے ہوئے سرور کا نتات سائنگیاتی پر اس تدر عنا تعیقیں اور نواشیں فرمائیں اورا حسان انعام کرم فضل مجنشش اور رحت کے دروازے کھول دیئے ہیں کہ کا نئات بھر میں کوئی ان کا انداز ہ' احاط ٔ احصاء اور شارنہیں کرسکتا۔ صرف یمی نبیل کداس نے حضور نبی اکرم مل فائدین کو بے شار ان گنت بے حساب اور لاتعدا دُفعتیں عطافر مادیں اور پھررک گیا؟

نہیں نہیں! بلکہ قرآن مجید میں اس نے محبوب مان الاین کو دیئے گئے فزانوں کے جاکہ جگہ ڈ ھنڈورے پیٹے ہیں۔موقع بموقع دھومیں مچائی ہیں،گاہےگاہے واشگاف الفاظ میں اعلانات كردية بين تاكر محبوب كرديواني، مستاني، پروائي آپ مان في يام لين والے، سب پچھ محبوب سائٹھ کا بیجھنے والے، ان کے غلام ٔ نیاز مند ٔ جا نار امتی کلمہ گواور عشاق اس حقیقت کو بگوش محبت س لیں اور بچشم عقیدت پڑھ لیں اور ذہن نشین کرلیں کہ

خدائے کم یزل نے ہمیں جومحبوب ومطلوب عطافر مایا ہے وہ بے اختیار کہی دامن اور خالی

ہاتھ خبیں بلکہ منبع برکات وفیوض اور عالم ما کان وما یکون ہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا ما لک

ومختار بن كرآيا ہے۔ ہم تنگ دستوں ٔ فاقد مستون اور بے سروسامان لوگوں کو اگر ضرورت اور حاجت ہوتو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں بارگاہ رسالت سے رابطہ استوار کرلو، در نبوت پر دست

سوال دراز کرلو،عرض مدعا کروتوسیی وه لهپال اور بنده پرور ہیں' ہم پرحریص اور رؤف ورحیم ایں ۔ لبذاضر ور کرم فر مائیں گے۔

القول علخضرت مُعْرَسَة -

لطف ان کاعام ہوئی جائے گا

شاد ہر ناکام ہودی جائے گا سائلو! دامن سخی کا تھام لو

کھ نہ کھ انعام ہوئی جائے گا

مفلوا ان کی گلی میں جا پڑو

باغ فلد اکرام ہوتی جائے گا

بلکہ قرآن مجید میں ایک مقام پرتو کھلے بندوں گنبگاروں کو درمجوب پر جانے کی بول

رغيب دي ہے۔

ارشادباری تعالی ہے۔

وَلَوْ آنَهُمْ إِذْ ظَّلَهُوا آنْفُسَهُمْ جَآءُوك (النار:64) \* اوراگر جب وه این جانول پرظلم کرین آواے محبوب! تمہارے حضور حاضر ہول''

اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ محبوب کہ دروازے پر پہنچنج جا کیں بارگاہ

رسالت میں حاضر ہوجا نمیں اوراد هرمجوب کو علم فرمایا:

وَأَمَّا الشَّأْيِلُ فَلَا تَنْهَرُ۞ (الضعي: 10) "اورمنكية كونه جركو"

مطلب سے ہے کی محبوب ہم نے اپنی مخلوق اور تیری امت کو تیرے در کاراستہ وکھا ویا ہے۔ تجھ سے ما لگنے کاطریقہ سکھا دیا ہے۔ تیری بارگاہ میں آ کر کاسے گدائی دراز کرنے کا

سليقه بتاديا بي-اور:

(الضحي: 8) وَوَجَدَكَ عَآيِلًا فَأَغْلَى ٥

''اورختهیں حاجت مند پایا پھرغنی کر دیا''

کے مطابق میں نے مختجے غنی سخی اور بندہ پرور بنادیا۔ جب تیرے خلام۔ تیرے استی ۔ اور تیرے اور تیرے استی ۔ اور تیرے استی ۔ اور تیرے نیاز مند تیری بارگاہ میں آگر اپنا مدعا پیش کریں۔ جو بھی آگر طلب کریں تو نے انہیں جھڑ کنانہیں ان سے پچھرو کنانہیں ، انہیں ٹو کنانہیں ، ان پر ناراضگی کا اظہار نہیں فرمانا ، بلکہ وہ جو مانگیں انہیں عطافر مادینا 'کیونکہ تیرے خدا نے تچھ پر اپنے فزانوں کے منہ کھول دیے ہیں۔

مجرم بلائے آئے ہیں جاؤوک ہے گواہ پھررد ہوکب بیشان کر یموں کے در کی ہے

چنانچہ میرے محبوب نے اپنے غلاموں، اپنے دیوانوں اور گداگروں کو گاہے گاہے بتانا شروع کردیا کہ مجھے خدانے ان گنت خزانوں کا مالک بنادیا ہے۔ بلکہ خزانوں کی چابیاں ہی میرے ہاتھ میں تھا دی ہیں، مجھے سرخ وسفیدخزانوں کی ملکیت دے دی ہے۔ مجھے خزانچی اور تقسیم کرنے والا بنادیا ہے۔

تو پھرکیا تھا'ان ارشادات نبویہ کو سنتے ہی شمع رسالت کے پروانے مسرت سے جھوم اسٹے، وجد کرنے لگے جس نے سناوہ دست سوال دراز کیے، جھولیاں کھولے، کاسہ گدائی اشخائے، کشکول بھیکہ پھیلائے، دررسول کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے، دیکھتے ہی دیکھتے در محبوب پہ گداگر دن' منگتوں ادرسوالیوں کی بھیٹرلگ گئی۔ ایک اژ دھام کثیراور گروہ کبیر تم موجود ہوا ہرکوئی اپنی حاجت طلب کرنے لگا، اپنی ضرورت بتانے لگا، اپنی مشکل سنانے تم موجود ہوا ہرکوئی اپنی حاجت طلب کرنے لگا، اپنی ضرورت بتانے لگا، اپنی مشکل سنانے لگا، کیکن محبوب نے کسی کو خالی نہ لوٹا یا، بعض کو ان کے کہنے پر نو از ااور بعض کو خود ما تگنے کا وصب سکھا کر مالا مال کردیا۔

جب اس محبوب تجازی نے کرم فر مائی کاحق ادا کرتے ہوئے کا سُنات کونو از ااورخوب نوازا، پھرتو ما تکنے والوں میں جہاں تک انسان دکھائی دے رہے تھے، وہاں حیوانات کی قطاریں بھی نظر آنے لگیں اور جرکوئی کہدرہا تھا:

دیکھا جو ان کو بائٹے میں نے بھی بڑھ کرشوق سے

دست عطا کے سامنے دست طلب بڑھا دیا

اور جب اس کریم نے ان کی اوقات سے بڑھ کرنوازاتو ہرکسی کی زبان پر پینعرہ تھا:

کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہئے

دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سائٹھائیٹیے

اورکوئی ہے کہدرہا تھا:

'' بھر بھر کے دیا اور اتنادیا وامن میں ہمارے مایا ہی نہیں'' اور کو کی ریہ کہدریا تھا:

منگتے خال ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو
ان کا کرم پھران کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو
د میں وونیا کی ساری نعمتیں علم ایمان مال اور اولا دوغیرہ جس کو جوماتا ہے حضور نبی
کریم سائٹ آیٹے کے ہاتھوں سے ملتا ہے۔ کیونکہ مذکورہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم سائٹ آیٹے ہم
نے کو کی قید نہیں لگائی کہ میں فلاں نعمت تقسیم کرتا ہوں اور فلاں نہیں بلکہ مطلقاً فرمادیا: 'انھا انا فاستھ' 'آپ سائٹ آیٹے کی گفتیم دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا وآخرت کی ہر چیز کو لوگوں میں تقشیم کرتے ہیں۔ چندمثالیں پیش خدمت ہے:

## تقسيم مصطفى أن المناليان:

الله حفرت ربيد بن كعب اللمي والثنا بيان كرتے إلى كد:

كنت ابيت مع رسول الله الله فاتيته بوضوء وحاجته فقال سل فقلت استك مرافقتك في الجنة قال اوغير ذالك قلت هوذاك قال فاعنى على نفسك بكثرة السجود.

ترجمہ: " میں حضور نبی کریم می التی ایک رات کو حاضر رہتا ایک رات حضور التی کی است کے پاس رات کو حاضر رہتا ایک رات حضور مان التی کی اور ضرور یات حاجت لایا کی ا

پانی تھا۔ آپ سائٹلائیٹر نے اپناہاتھ مہارگ اس برتن میں ڈالا اور فر ما یا: '' پاک
برکت والے پانی کی طرف آؤاور برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے''۔
میں نے ویکھا کہ نبی کریم سائٹلائیٹر کی مہارک انگلیوں سے (چشمہ کی طرح)۔
پانی اہل رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہم کھانا کھاتے وقت کھانے سے تیج کی آواز سنا
کرتے تھے۔''

(صحيح بخارى كتاب المناقب باب علامات المنوة في الاسلام رقم الحديث 3633\_مندامام احمد بمن حنبل جلد 1 "صفي 460 "رقم الحديث 4393 صحيح ابن فزيمه جلد 1 "صفي 102 "رقم الحديث 204-سنن دارى جلد 1 "صفي 28" رقم الحديث 29\_ مصنف ابن ابن شيه جلد 6 "صفي 316" رقم الحديث 31722\_مند بزار جلد 4" صفي 301\_الحجم الاوسط للطبر انى "جلد 4" صفي 384" رقم الحديث 4501\_مند ابويعلى جلد 9"صفي 253 "رقم الحديث 5372)\_

حضرت ابو ہریره دانشو بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:

" یارسول الله صلی ایند این آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں "۔

توآپ سَيْ الْمِيْلِيدِي فِرْما ما:" ابنى چادر پھيلاؤ"

میں نے اپنی چاور پھیلاوی۔ آپ ملی ایکی نے (فضامیں) چلو بھر بھر کر اس میں ڈال دیئے اور فر مایا:''اے سینے ہے لگالو۔''

میں نے ایسانی کیا: پس اس کے بعد میں کہمی پھیٹیں بھولا۔'' (صیح بخاری' کتاب العلم' ہاب حفظ العلم' رقم الحدیث 119 سیح مسلم' کتاب فضائل الصحابۂ فضائل ابی ہریرہ الدوی رضی اللہ عنہ' رقم' الحدیث 3491۔ جامع تر ندی' کتاب المناقب عن رسول الله ساؤنڈ آپیم' باب مناقب لالج برحریرۃ رضی اللہ عنہ' رقم الحدیث 3838۔ سند ابو پیعلی' جلد 11' صفحہ 121' رقم الحدیث 6248۔ المجم الاوسط' جلد 1' صفحہ 247' رقم الحدیث 881

### تقسیم میں سخاوت:

جمارے بیارے آ فاسل فائیا ہے نہ صرف تقسیم فرماتے تھے بلکہ تقسیم کے ساتھ ساتھ سفاوت بھی آپ سائی فائیل کا ایک اہم وصف تھا۔ آپ سائی فائیل کی سفاوت کا انداز ہ کون کرسکتا ہے؟ دیکھیے حضرت ربیعہ کوخووفر مارہے آپ مان الآی نیا ارشاد فرمایا: "مانگ کیامانگتا ہے؟"
میں نے عرض کی: "میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں مجھے آپ اپنا
ساتھ عطافر ما نمیں!"
آپ مان الآی نی نے فرمایا: " کھے اور؟"
میں نے عرض کی: "میری مراد توصرف یہی ہے۔"

۔ آپ نے فرمایا: '' تو میری کثرت بجود سے اپنے نفس پرمددکر۔' آپ نے فرمایا: '' تو میری کثرت بجود سے اپنے نفس پرمددکر۔' (صحیح مسلم عبد 1 مسنی 193 مسنی نمائی عبد 1 مسنی 134 سنی 59 مشکلو قالمصابح مسنی 84) لطبر انی 'جلد 5 مسنی مبار کہ بیس نمی کریم میل ٹوٹی پی ہے اپنے بیار سے معلوم ہوا کہ اللہ نے کا حکم و یا کہ جو تمہاراتی چاہے مائلو' و نیا کا سوال کرو یا آخرت کا 'اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے و نیاو آخرت کی ہر چیز اپنے بیار سے مجبوب میل ٹوٹی پڑی کوعطا فرمادی ہے۔ اور صحالی کا بھی عقیدہ تھا تھا کہ ہمارے نمی ہر چیز و سے سکتے ہیں چاہیاں سے اس جہاں کی چیز مائلیس یا ایکے جہاں کی ۔ اور پھر صحابی نے بھی کوئی د نیا کی چیز نہیں مائلی بلکہ جنت ہیں آ قاعد النظم کی رفاقت مائلی

نہیں! بلکہ فرمایا: اس کے علاوہ اور بھی کچھ ما نگنا چاہتے ہوتو ما نگ لو! آج میرا دریائے رحمت جوش میں ہےتوصحالی نے کہابس مجھے یک کافی ہے اس لئے کہ: تجھ کو تجھی سے ما نگ کر ما نگ کی ساری کا نئات مجھ سا کوئی منگنا نہیں تجھ سا کوئی وا تا نہیں (ماخوذ از حضور مان فی آئی بھی از علامہ ابوالحقائق غلام مرتضیٰ ساتی مجددی حفظ اللہ تعالیٰ)

حضرت عبدالله بن مهم جود و النفو بیان کرتے ہیں کہ
"ایک سفر میں ہم نبی کریم مل فالدین کے ہمراہ سے کہ پانی کی کمی واقع ہوگئ۔
آپ مان فالیہ نے ارشاد فر مایا: " کچھ بچا ہوا پانی ہے تولے آؤ"۔
توگوں نے ایک برتن آپ مان فالیہ کی ضدمت میں پیش کیا جس میں تھوڑا سا

حاجت ند بهو كى بلكه و وخود دا تا بن كيا\_"

منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں رکھا دو

جس کو میری سرکار سے لکوا نہ ملا ہو

آتا ہے فقیروں سے انہیں پیار کھے ایسا

خود بھیک دیں اور خود کہیں منگنے کا بھلا ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب پکھےاللہ تعالیٰ دیتا ہے مگر ڈائر یکٹ نہیں دیتا۔ دولت کاروبار

کے ذریعے دیتا ہے اولا دجماع کے ذریعے دیتا ہے اور جنت ایمان واعمال کے ذریعے دیتا ہے۔ شفاڈا کٹراور حکیم کے ذریعے دیتا ہے اور بیرسب پچھ حضرت محم<sup>صطف</sup>ی سان فاتیج کے

ذريع كيونكه:

اریلوی میسید نے اسطرح ک:

لاولارب العرش جس كو جو ملا ان سے ملا بن ب كونين ميں نعت رسول الله كى

اگر کسی نے اپنے گناہ معاف کروانے ہوں تو اس کوفر مایا:

وَلَوْ اَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ (النساء:64)

"اوراً گرجب وہ اپنی جانوں پرظلم کریں تواہے مجبوب! تمہار ہے حضور حاضر ہوں"
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ! ہم نافر مانی تو تیری کریں اور معافی کے لیے جانمیں
نی سان فائی تی ہے در پر! اس الٹی منطق کی سمجھ نہیں آتی! توفر مایا: میرے محبوب کا درکوئی اور در
نہیں ہے بلکہ وہ بھی میرا ہی در ہے۔ جس کی ترجمانی اعلی تعلق سے امام احدرضا خان محدث

بخدا خدا کا یمی ہے در، خبیں اور کوئی مفرمقر جو بہاں نہیں وہ وہاں نہیں جو ہاں نہیں جو بہاں نہیں ہوہ وہاں نہیں جو بہاں نہیں ہے ہوں جو بہاں نہیں ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب الثانی آئے گئے آئے آئے کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب الثانی آئے گئے آئے آئے کے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تع

ہیں ما نگ کیا مانگنا ہے؟ اس نے ایک ہی جملہ میں جنت میں آپ سی فیائی ہم کی ہما لیکی مانگی یعنی جنت بھی لے لی اور معیت بھی لے لی لیکن میہ عطا کر کے پھر آپ می فیائی ہے نے ارشاد فرمایا: پچھاور بھی مانگ لے محلااب کیا چیزرہ گئی ہے جووہ مانگیں۔

عشرہ مبشرہ شخافتۂ کے متعلق بالترتیب فرمایا: ابو بہکو فی الجنة ،عمو فی الجنة . ....الح ونیا کے تی توقیض روپیے پیسہ ہی وے سکتے ہیں گر ہمارے پیارے آتا مائٹٹائیلم کے انگاد کا سالنگری وزیر مالا میں ایشان کی بالکر میں منگلہ آتری نہیں ہے تا گا ہی

کے بارگاہ کا پہلائنگر ہی جنت ملتا ہے۔ بادشا ہوں کے بارگاہ میں منگلتے آ ہی نہیں سکتے اگر آ ہی جا نمیں توان کی طلب کے مطابق ماتا نہیں کیونکہ ان کی حالت سے ہوتی ہے کہ:

بزارون خوابشين اليي كه برخوابش پددم لكلے

ليكن وربار مصطفوى سل في إيل كابيالم بكريهان واتاباربار بوجهتا بكراور بهي كي

ما نگ لو۔

گھڑیاں بندھ گئیں ہاتھ تیرا بند نہ ہوا بھر گئیں جھولیاں نہ بھری دینے سے نیت تیری

جناب حضرت على المرتضى طافن كوف مين جاتے بين لوگ كہتے بين كد 'حاتم طائى برُ آخى تھا''۔

آپ رائنٹو نے فرمایا:" کتناتنی تھا؟"

انہوں نے کہا: ''اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے محل میں دس دروازے منتھا یک ہی سائل ہردروازے سے بار بارآتا، وہ ہر بارعطا کرتا ہیہ بھی نہ کہتا کہ تو پہلے بھی آیا ہے۔''

توآپ ڈِیٹُوڈ نے کہا:''اس کوتم اس کی مخاوت مجھتے ہومیں کنجوی کہوں گا''۔ وہ کیسے؟''

آپ رہ افاق نے فرمایا: ''اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی تب ہی تو بار بار آیا۔ میرے نبی ساتھ ایک نے جس کوایک باردے دیاا سے ساری عمر دوبارہ ما تھنے کی

آپ سآٹٹی پینے نے مصلّی چھوڑ کر پہلے اس کی حاجت پوری کی پھر اس کے بعد نماز پڑھائی۔

> منگتے خال ہاتھ نہ لوٹیس کتنی ملی خیرات نہ ہوچھو ان کا کرم پھران کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو جے حضرت عبداللہ ابن عہاس بڑا گھڑا بیان کرتے ہیں کہ:

''رسول الله سان توالیتی تمام لوگوں سے زیادہ فضل وکرم والے ستھے اور رمضان میں بہت زیادہ سخاوت وعطا کرتے تھے۔رسول الله سان تائیج ضرور بھیجی گئی تیز ہواہے بھی زیادہ لوگوں کی تمام حاجات کے مطابق عطاوسخافر ماتے تھے۔'' (صیح بخاری' جلد 1'صخہ 457-403' جلد 1' صغہ 502-457' جلد 2' صغہ 748-891)

معلوم ہوا کہ کوئی بھی ما تکنے والا آپ سی الیاتی ہے کی سخاوت سے محروم نہیں رہتا تھا۔ جومنگر ہے ان کی عطا کاوہ سے بات بتائے تو کون ہے وہ جس کے وامن میں ای در کی خراریہ نہیں

کون ہے وہ جس کے دامن میں اس در کی خیرات نہیں

سرکار کا در ہے درشاہاں تونییں ہے جو مانگ لیا وہ مانگ لیا اور بھی پکھ مانگ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی پکھ مانگ

# کیارسول الته ﷺ سے مانگنا شرک ہے؟

بعض لوگ اہل ایمان کو بیہ مغالط دے کر در رسول سائٹ آئیٹر سے بھانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ سائٹ آئیٹر سے مانگنا شرک ہے۔ البذا اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے صفحات میں اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب سائٹ آئیٹر کو مالک ومختار بنایا ہے۔ زمین وآسان کی ہر چیز آپ سائٹ آئیٹر کے قبضہ وَاَهُمَا السَّمَا بِلَ فَلَا تَنْهُوْ ۚ (العَّیٰ) لیعنی اے مجبوب سَیْ اُلایٹنے اِجب میں نے ہر چیز تجھے عطا کر دی ہے تو جو بھی ما نگنے والا آئے اسے دیتے جا وَجوایمان ما نگنے آئے اسے ایمان دو جو جنت ما نگنے آئے اسے جنت دو جود نیاما نگنے آئے اسے دنیا دواور جو آخرت ما نگنے آئے اسے آخرت دو۔

> واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطی تیرا نہیں سنا ہی نہیں ماگلنے والا تیرا

بخل میہ ہوتا ہے کہ خود کھائے اور دوسروں کو نہ کھلائے کے ٹیے ہے کہ نہ کھائے اور نہ دوسروں کو کھلائے سخاوت میہ ہے کہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے اور جود میہ ہے کہ خود بھوکارہ کر دوسروں کو کھلاتارہے۔

ایک مرتبہ حضور نبی کریم سائٹلائیٹی کے پاس بکریوں کی بھری ہوئی وادی تھی ایک شخص نے کہا،'' بیساری جھےدے دین' تب میری ضرورت پوری ہوگئ'۔ عجم اللہ میں جا کراعلان آپ سائٹلائیٹی نے سب بکریاں اسے دے دیں۔اس نے اپنے قبیلہ میں جا کراعلان کیا کہ'' جاؤ محم سائٹلائیٹی پرایمان لاؤوہ اثنادیتے ہیں کہ فقر کی فکر ہی نہیں کریے''۔
کیا کہ'' جاؤ محم سائٹلائیٹی پرایمان لاؤوہ اثنادیتے ہیں کہ فقر کی فکر ہی نہیں کریے''۔
(مشکو قالصانے 'صفحہ (519)

لطف ان کا عام ہو تی جائے گا شاد ہر ناکام ہوتی جائے گا

سائلو دامن سخی کا نھام لو

ہوئی جائے گا

مفلوا ان کی گلی میں جا پڑو

مفلوا ان کی گلی میں جا پڑو

ہناغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا
حضور نبی کریم مان فائیے ہم نماز پڑھانے کے لئے مصلیٰ پر کھڑے ہوئے کہ ایک سوالی نے کہا:'' پہلے میری ضرورت پوری کرؤ'۔

( منح بخارى كماب الصوم باب: الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام رقم الحديث 1861 ميج مسلم المسلم بناب الصوم باب الوصال في الصوم رقم الحديث 1102 مسنن الوداؤ ذكاب الصوم باب في الوصال وقم الحديث 1102 مسنن الوداؤ ذكاب الصوم باب في الوصال وقم الحديث 1102 مسنن 1268 مسنن 1268 مسنن 1268 مسنن 1268 مسنن 1268 مسنن عبدالرزاق جلد 4 مسنى 1268 مسنن 1268 مسنن عبدالرزاق جلد 4 مسنى 1268 و بن صنبل الحديث 7755 مسند امام احد بن صنبل جلد 2 مسنى 102 و 1668 مسنن 102 مسنى 102 و 1668 مسند امام احد بن صنبل الحديث 1663 و 102 مند امام احد بن صنبل علد 2 مسنى 102 و 1668 مسنى 102 و 1668 مسنى 102 م

الوہريره بنافذ بيان كرتے ہيں كه:

نهى رسول الله عن الوصال فى الصوم فقال له رجل من المسلمين: انك تواصل يارسول الله قال: وايكم مثلى؟ الى أبيت يطعمنى ربى يسقين . (الحديث.)

ترجمہ: '' نبی کریم مل اُلی آیا ہے نے صحابہ کرام بینی آلی کو صوم وصال رکھنے ہے منع فرما یا تو بعض صحابہ نے آپ مل اُلی آلیا ہے عرض کیا: '' یارسول اللہ! (مل اُلی آلیا ہے) آپ خود تو صوم وصال رکھتے ہیں''۔

تو آپ سن فلا آیا ہے؟ میں تو استاد فرمایا: ''تم میں ہے کون میری مثل ہوسکتا ہے؟ میں تو ''گائی حال میں رات گذار تا ہول کہ میر ارب مجھے کھلا تا بھی ہے اور بلا تا بھی ہے۔'' (صحیح بخاری 'کتاب الحدود با: تھم التعزیر والا دب رقم الحدیث 6459 والفظ لہ کتاب التمنی رقم الحدیث 6815 سنن داری 'کتاب الصوم' الحدیث 6816 سنن داری 'کتاب الصوم' باب التھی عن الوصال فی الصوم' جلد 2' صفحہ 15' رقم الحدیث 1706 ۔ دار قطنی جلد 9 332 ۔ المجم باب التھی عن الوصال فی الصوم' جلد 2' صفحہ 15' رقم الحدیث 1706 ۔ دار قطنی جلد 9 332 ۔ المجم

الله حضرت عا كشصديقد ولافغا بيان كرتى ييل كد:

نهی رسول الله عن الوصال رحمة لهم فقالوا: انك تواصل! قال: انك تواصل! قال: انى لست كه تديد كم انى يطعمنى ربى ويسقين ترجمه: "رسول الله الم الله الوكول پر شفقت كه باعث أنيين صوم وصال ركف منع فرما يا توصحا بركم من الله الله من الله من

واختیار میں ہے تو پھرآ پ ہے مانگنا کس طرح شرک ہوسکتا ہے؟ پہنے تھم خداوندی ہے:

وَأَشَا السَّابِلَ فَلَا تَنْهَوَٰ۞ (الضعيٰ:10) "ليني اے محبوب! مَا نَكْنُهُ والے كونہ جھڑكنا"

اس آیت کریمہ سے بید مسلدروز روش کی طرح عیاں ہے کدرسول الله ساخ اللہ ہے مانگنا درست ہے۔ کیونک اگر بیرمانگنا شرک ہوتا تو پھر تھم بیہ ہوتا کہ مانگنے والوں کو جھڑ کواور منع کرو۔

اوردوس عقام پرتويهال تک ارشادفر ماديا:

وَمَا أَثْ كُمُ الرَّسُولُ فَكُنُوهُ الرَّسُولُ فَكُنُوهُ الرَّسُولُ فَكُنُوهُ الرَّاسُولُ فَكُنُوهُ الرَّاسُولُ فَكُنُوهُ الرَّاسُولُ فَكُنُوهُ الرَّاسُولُ فَكُنُوهُ الرَّاسُولُ فَكُنُوهُ الرَّاسُولُ المُصارِبَ المُعْمِرِ : 7)

یعنی اے مسلمانو!رسول اللہ سائٹریٹیٹی جو تنہیں عطا کریں وامن محبت اور کشکول عقیدت پھیلا کراسے حاصل کرلو! کیونکہ میں نے اپنے محبوب سائٹریٹیٹی کودیئے والا بنا کر بھیجاہے ہے۔

کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہئے دین ملالہ یہ سامان اس ان میں ان دیمان

دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سائٹھیں ٹی انبی احکامات پڑھل کرتے ہوئے صحابہ کرام بٹیا ٹیٹنز نے متعددمواقع پر نبی کریم سائٹیا تیلن

ے مانگااورآپ مان فاتیا ہے نے انہیں لامحدودعطا کیا۔ جیسا کہ پیچھےروایات گذر چکی ہیں۔

تذكره بے مثل بشریت اور محفلِ میلاد:

حضور نبی کریم مل فی آینی نے اپنی ہے مثل بشریت صحابہ کرام بی اُنڈیز کے سامنے بیان کر کے اپنا میلاد منایا۔ چنانچ حضرت عبداللہ ابن عمر بی اُنڈیز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سل میں ایس کے اپنا میلاد منایا۔ چنانچ حضرت عبداللہ ابن عمر بی اُنڈیز نے صوم وصال (یعن عروافطاری کے بغیر مسلس روزے رکنے) سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام بی اُنڈیز نے عرض کیا بہتیارسول اللہ سی اللہ ایس تو وصال کے روزے رکھتے ہیں''۔
تو آپ سی اُنڈیز نے ارشا وفرمایا:

انی لست منکمر انی اطعمر و اسقی "میں ہرگز تمباری شن نیس ہول مجھتو (اپ رب کے ہم) کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔"

تووصال كروز عركة بين"-

آپ مانطانی از خرمایا: میں تم جیسانہیں ہوں۔ جھے تو میرارب کھلاتا بھی ہے

( صحيح بخاري كناب السوم باب: الوصال ومن قال: ليس في الكيل صيام أقم الحديث 1863 " كتاب المتنى " باب: ما يجوز اللؤرقم الحديث 6815 سنن كبري للبيتي جدد 4" صفحه 282" رقم الحديث 8161 مند آخق بن راهوية جلد 2" صفحه 168 رقم الحديث 669 - جامع العلوم والحكم لا بن رجب جلد 1" صفحه 437)

واصل النبي اخرالشهروواصل أناس من الناس فبلغ النبي فقال: لومدبي الشهرلواصلت وصالايدع المتعمقون تعمقهم الى لست مثلكم الى اظل يطعمني ربى

ر جمہ: '' نبی کریم ماہ فیالیلے نے مہینے کے آخر میں سحری وافطاری کے بغیر مسلسل روز ہے رکھنے شروع کر دیئے ۔ جب سے بات حضور نبی کریم ماہ فیالیلی تک پنجی تو آپ سی فیالیلی ہے ۔ جب سے بات حضور نبی کریم ماہ فیالیلی تک پنجی تو آپ سی فیالیلی نے اور لمبا ہوجا تا تو میں مزید وصال کے روز ہے رکھتا تا کہ میری برابری کرنے والے میری برابری کرنا چھوڑ دیتے۔ میں قطعاً تہاری مثل نہیں ہوں مجھے میرارب (اپ

ہاں) کھلا تا مجھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔'' (صحیح بخاری کتاب اسمی ہاب ما یجوز من اللووٹی لہ تعالیٰ: لوا لی کم قوق: (عود: 0 7) رقم الحدیث 6814ء صحیح مسلم کتاب الصیام ہاب: انتھی عن الوصال فی الصوم رقم الحدیث 1104 مسند الم احمد بن طبل جلد 3' صفحہ 124' وقم الحدیث 1227 سنن کبری للمتی بھی جلد 4' صفحہ 282' رقم الحدیث 8160ء مصنف آئین الی شیبہ جلد 2' صفحہ 330' رقم الحدیث 9585ء مندالی یعنی موسلیٰ جلد 6'صفحہ 36' رقم الحدیث 3282)۔

المحمد للد جهار االمسنت وجهاعت (حنّی بریلوی) کاعقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم سائٹاتیا ہم نور بھی ہیں اور بشر بھی۔نورانیت مصطفیٰ سائٹاتیا ہم سنعلق احادیث پچھلے صفحات پر گزر پھی

وں۔آپ مل فرای ہے کہ بشریت نص قطعی ہے تا بت ہاس کا انکار کرنے والا کا فرہے۔اور آپ مل فائی پہلے ہماری طرح بشر نہیں بلکہ بے مثل بشر ہیں۔ جیسا کہ مذکورہ اصادیث میں آپ مل فائی پہلے نے خود میر مسئلہ صحابہ کرام جن آئی کے سمجھا یا ہے۔

سرسے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تغییر ہے محوجرت ہے بیدونیا مصطفیٰ ساؤٹیڈیڈیڈ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی بید تصویر ہے

حضورنبیکریمﷺنےاپنیاھمخصوصیت'آگےاور

پیچھے سے یکساں دیکھنا" صحابہ کرام ﷺ کے

سامنےبیانکرکےاپنامیلادمنایا:

الم حفرت ابوہریره بالنظ بیان کرتے ہیں کہ:

صلى بنا رسول الله الله الله المرف فقال: يافلان! ألا تحسن صلاتك؛ ألا ينظر المصلى اذاصلى كيف يصلى؛ فانما يصلى لنفسه الى والله! لابصر من ورائى كما ابصر من بين يدى.

ترجمہ: "رسول الدّ مل اللہ علی ایک دن جمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کے بعد چہرہ انور پھیرا پھرایک شخص کی طرف متوجہ و کرفر مایا: الشخص اتم نے نمازا کچی طرح کیوں نہیں ادا کی؟ کیا نمازی نمازا داکرتے وفت بیغور نہیں کرتا کہ وہ کس طرح نماز پڑھ رہاہے؟ وہ محض اپنے لیے نماز پڑھتا ہے خدا کی قسم اہیں تہمیں اپنی پشت کے پیچے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں ۔"

(صحيح مسلم ستاب السلاة على: الامر تحسين السلاة والممامها والخفوع فيها وقم الحديث 423 منن نسائي ستاب الامامة باب: الركوع دون الشف وقم الحديث 872 سنن كبرى لنسائي جلد 1 "

سماب الاذان باب: النفوع في الصلاق وترقم الحديث 708 مسيح مسلم ممثلب الصلاق باب: الامر بتعين الصلاة واتمامها والغفوع فيمارقم الحديث 424 مسندامام احد بن عنبل جلد 2 مسنحه 303 مسنحه 365 م صفحه 375 وقم الحديث 8011 8756 8754 8864) \_

حفرت ابو ہریرہ و الفی بیان کرتے ہیں کدرسول الندسا فی آیا ہے جسیس نماز ظہر پڑھائی' آخری صفول میں ایک شخص تھا جس نے اپنی نماز خراب کردی۔ جب حضور نبی کریم ساڑھ آیا ہے نے سلام چھیراتوا سے پکارا:

بأفلان! الاتتقى الله؟ الاترى كيف تصلى؟ انكم ترون انه يخفى على شىء همأ تصنعون؟ والله انى لارى من خلفى كما ارى من بين يدى.

ترجمہ: ''اے فلاں! کیا تواللہ ہے نہیں ڈرتا؟ کیا تونہیں ویکھنا کہ تو کس طرح نماز پڑھ رہاہے؟ تم میہ بجھتے ہو جوتم کرتے ہواس میں سے مجھے پر پچھے پوشیدہ رہ جاتا ہے، اللہ کی قسم! میں اپنی پشت کے پیچھے بھی اس طرح ویکھنا ہوں جس طرح اپنے سامنے ویکھنا ہوں۔''

(مندامام احد بن خنبل جلد 2 'صفح 449 ' قم الحديث 9795 يسيح ابن فزير ؛ جلد 1 'صفح 336 ' قم الحديث 664 \_ فتح البارى شرح سحح ابخارى جلد 2 'صفح 226)

> عالم میں کیا ہے جس کی تجھ کو خبر نہیں ذرہ ہے کون سا تری جس پر نظر نہیں

> اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ ہی خدا چھپا تم پہ کروڑوں درود

### دستِاقدسكىطاقتاورمحفلميلاد:

حضور نبی کریم مل فی آیند نے اپنے وست اقدی کی قدرت سحابہ کرام وی آین کی محفل میں بیان کر کے اپنامیلا و منایا چنانچے حضرت عبداللہ ابنِ عباس فیلٹیٹا بیان کرتے ہیں کہ: صفحه 303 'رقم الحديث 944 \_سنن كبرى للتيمتق ُ جلد 2 'صفحه 290 'رقم الحديث 3398 \_سنن صغرى للتيمتق ُ جلد 1 'صفحه 495 'رقم الحديث 878 \_مندابوعوانهُ جلد 2 'صفحه 105 \_الترخيب والترحيب للمنذري ُ جلد 1 'صفحه 202 'رقم الحديث 768 \_شعب الائيمان ُ جلد 3 '134 ) \_

من حضرت السرق في في المرت بين كدرسول السرق في ارشاوفر ما يا: أتمو الركوع والسجود فو الله انى لاراكم من بعد ظهرى اذامار كعتم واذاماسجدتم.وفى حديث سعيد: اذار كعتم واذا سجدتم.

ترجمہ:''رکوع اور بجود کو اچھی طرح ادا کیا کرو۔اللّٰد کی قشم! بیشک میں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی تمہارے رکوع و بجود کو دیکھٹا ہوں۔''

اور حضرت سعید بنافنظ کی روایت کے الفاظ میہ ہیں: ' دمیں شہیں رکوع اور سجدہ کی حالت میں بھی دیکھتا ہوں۔''

( سيح بخارى كتاب الايمان والنذ ورُباب: كيف كانت يمين النبي سائة اليم ألحديث 6268 \_ من المسلم كتاب الصلاة 'باب: الامر بحسين الصلاة انما بهاوالحفوع فيها 'رقم الحديث 425 \_ سنن نها يَن كتاب الصلاة 'باب: الامر باتمام المهو وُرقم الحديث 1117 \_ سنن كبرى لنسائي جلد 1 'صفح 235 'رقم كتاب تطبيق' باب: الامر باتمام المهو وُرقم الحديث 1117 \_ سنن كبرى لنسائي جلد 1 'صفح 235 'رقم الحديث 1216 \_ مند ابويعلي موصلي جلد 5 ' صفح 341 'رقم الحديث 341 و مند ابويعلي موصلي جلد 5 ' صفح 341 'رقم الحديث 341 'رقم الحديث 297 \_ مند الويعلي موسلي أجلد 5 ' صفح 341 'رقم الحديث 341 ' رقم الحديث 441 ' رقم الحديث 411 ' رقم 411 ' رق

نہے حضرت ابوہریرہ بڑا تھڑ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ سائٹ ایکہ نے ارشاد فرمایا:

هل ترون فیلتی هاهنا؟ فواالله! مایخفی علی خشوعکم
ولار کوعکم انی لارا کم من وراء ظهری.
ترجمہ: ''کیاتم یک دیکھتے ہو کہ میرا منہ ادھرے؟ اللہ کی قشم! مجھ سے نہ تہمارے (داول کی حالت اوران کا) خشوع و خضوع پوشیرہ ہے اور نہ تمہارے (ظاہری حالت کے) رکوع، میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی (ای طرح)

د یکھتا ہوں ( بھیے اپنے سامنے ہے دیکھتا ہوں )۔'' ( سیح بخاری' کتاب الصلاق' باب: عظة الامام الناس فی اتمام الصلاق وذکر القلبلة رقم الحدیث 408'

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان محدث بریلوی مینید نے کیا خوب فرمایا: جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام کعبہ دین وایمان کے دونوں ستون

جس کے ہر خط مین ہے موج بحر کرم اس کف بحر ہمت یہ لاکھوں سلام

نور کے چشمے لہرائیں دریا تہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام عید مشکل کشائی کے چکے ہلال ناخوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام ناخوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام

حضور نبی کریم ﷺ نے اپنے زمانے کی خصوصیت

بیانکرکے اپنامیلادمنایا:

حضور نی کریم من فیلیلے نے ارشا وفر مایا۔

ان الله تعالى ادرك بى الإجل المرحوم واختصر لى اختصار الله ونحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة وانى قائل فولاغير فخر ابراهيم خليل الله وموسى صفى الله واناحبيب الله ومعى لواء الحمد القيامة.

ر جمہ: ''جب رحت خاص کا زماند آیا تو اللہ تعالی نے مجھے پیدافر مایا اور میرے لیے ممال اختصار کیا' ہم ظہور میں چھھے اور روز قیامت رہے میں آ کے ہیں۔ اور

خسفت الشهس على عهد رسول الله الله فصلى قالوا: يارسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثمر رأيناك تكعكعت؛ فقال: انى اريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولواخذته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا.

ترجمہ: '' نبی کریم سائٹائی کے عبد مبارک میں سورج گربین ہوا اور آپ
سائٹائی کے نماز کسوف پڑھائی۔ صحابہ کرام بڑی گئے نے عرض کیا: '' یارسول اللہ
سائٹائی کی ایم نے آپ کود یکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز
کیڑی پھرہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر چھے ہے گئے ؟''

حضور نبی کریم مل این این نے فرمایا: " مجھے جنت نظر آئی تھی میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑلیا اگراہے تو ژلیتا توتم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے (اور

يرفتم ند موتا)"

( سيح بخاري كتاب: صفة السلاة أباب البصر الى الامام في الصلاة أقم الحديث 715 كتاب الكسوف الب : صلاة الكسوف بب : صلاة الكسوف بب : علاق الحديث 1 0 9 4 مسيح مسلم كتاب الكسوف بب : ماعرض على النبي المؤفظة بين في صلاة الكسوف بب : ماعرض على النبي مؤفظة بين في صلاة الكسوف من امر المجنة والنازرةم الحديث 904 من كبرى لنسائى جلد 1 "صفح 8 7 5" قم قدر قرأة في صلاة الكسوف قم الحديث 8 7 5" قم الحديث 1878 مين منام الحديث 1878 مين المحديث 1878 معن المحديث المحديث الحديث 7374 معن الحديث 415 معن عبد الرزاق جلد 3" صفح 8 6" قم الحديث 2732 موطا امام مالك قم الحديث 445 مصنف عبد الرزاق جلد 3" صفح 8 6" قم الحديث 273 موطا المام مالك والمحديث 1878 معن عبد الرزاق جلد 3" صفح 8 6" قم الحديث 18 2 6" قم الحديث 18 6" والمديث 18 6" والحديث 18 6" والمديث 1

، سبحان اللہ! کیاشان ہے ہمارے پیارے آقا مدنی تا جدار سی خوائیے ہے وستِ اقد س کی کہ کھٹرے تو زمین پر ہیں ہے لیکن ہاتھ جنت تک پہنچا ہوا ہے۔ اور جنت کے خوشے کو پکڑر ہے ہیں۔

> فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانیں خسرواعرش پہ اثنا ہے پھریرا تیرا

چندرو

چندروز ہ خدمت گذاری میں میرےاصحاب پرمتکشف فر ماویئے۔ مایہ کہ زمین ہے عرش تک لاکھوں بری کی راہ میرے لئے ال

یا سی کہ زمین سے عرش تک لاکھوں برس کی راہ میرے لئے ایک مختصر کردی کہ آنا اور جانا اور تمام مقامات کو تفصیلاً ملاحظہ فرماناسب تین ساعت میں ہولیا۔

یا بید کہ مجھ پر کتاب اتاری جس کے معدد ورقوں میں تمام اشیائے گذشتہ آئندہ یاروش مفصل بیان کیں جس کی ہرآیت کے بنچ ساٹھ ساٹھ ہزارعلم' جس کی ایک آیت کی تفسیر سے سترستر اونٹ بھرجا تھی اس سے زیادہ اور کیاا خصار متصور۔

یا به که علوم ومعارف جو هزار باسال کی محنت وریاضت میں ندحاصل ہوشکیس وہ میری

یابیکهشرق وغرب اتنی وسیع و نیا کومیرے سامنے ایسا مختصر فرمادیا کہ بیس ان سے جو پکھ قیامت تک اس میں ہونے والا ہے سب کوالیاد کھر ہاہوں جیسالپنی اس جنیلی کود کھر ہاہوں۔ کہافی حدیدے ابن عمر رٹھانٹوڑ عند مالطبو انی .

یایہ کہ میری امت کے تھوڑے عمل پر اجر زیادہ دیا۔ کہا فی حدیث الصحیحین۔

یادگی امتوں پر جوا ممال شاقد تصان سے اٹھالئے پچاس نمازوں کی پانچ رہیں اور حساب کرم میں پوری پچاس' زکو ہیں چہارم مال کا چالیس واں حصدر ہااور کتاب فضل میں وہی ربع کاربع 'وعلی ھن القیاس والحمد الله وب العلمین - میں حضور سائٹا آپیل کا اختصار کلام ہے کہ ایک لفظ کے استنے کثیر معانی ۔ میں حضور سائٹلا آپیل کا اختصار کلام ہے کہ ایک لفظ کے استنے کثیر معانی ۔ ( بیلی الیقین ' صغیر 105)

حضورنبیکریمﷺنےاپنامعلمکائناتبنکر مبعوث هوناصحابهکرامﷺکےسامنےبیانفرماکر اپنامیلادمنایا:

لا حضرت عبدالله ابن عمر و خالفی بیان کرتے ہیں کہ

بين ايك بات فرما تا بهول جس مين فخر و نا زكود ظل نهيں۔ ابرا بيم طلبل الله موكان في الله اور ميں صبيب الله بول اور مير ہے۔ ساتھ روز قيامت لواء جمہ بوگا۔'' (صبيح بخاری 'رقم الحدیث 226۔ صبیح مسلم رقم الحدیث 855۔ سند احمد رقم الحدیث 7308 سنن داری خلا 1 'سفحہ 29۔ البدایہ وانتحایہ' جلد 6 'سفحہ 305۔ مند احمد رقم الحدیث 7308 سبجے ابن حبان 'رقم الحدیث 2784۔ صبیح ابن فزیمہ 1720۔ سنن کبری للنسائی رقم الحدیث 1653۔ سنن کبری للنبہ بی رقم الحدیث 1320۔ مند ابو بعلی رقم الحدیث 6269۔ مند حمیدی رقم الحدیث 954۔ مند

## اعلى حضرت امام احمدر ضاخان قادرى ﷺ كافر مان:

آپ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ: ''علماء فرماتے ہیں: اختصر لی اختصار ا' کا مطلب ہے کہ جھے اختصار کلام بخشا کہ تھوڑے لفظ ہوں اور معنی کثیر۔ یامیرے لئے زمانہ مختصر کیا کہ میری امت کوقبروں میں کم دن رہنا پڑے۔''

اقول (آب اعلی حضرت امام احمد رضا خان مینیداس کی تشریح کرتے ہیں): وبا الله التعوفیق ' یاب کہ میرے لئے امت کی عمریں کم کیں کہ مکارہ دنیا سے جلد خلاص پائیں' گناد کم موں' نعمت باتی تک جلد پنچیں۔

یا ہے کہ میری امت کے لئے طول حساب کو اتنا مختصر فرمادیا یا ہے کہ اے امت مجمد! میں نے متہبیں اپنے حقوق معاف کئے آپس میں ایک دوسرے کے حق معاف کر داور جنت کو چلے جاؤ۔ یا ہے کہ میرے غلاموں کے لئے پل صراط کی راہ کہ پندرہ ہزار برس کی ہے اتنی مختصر کردے گاکہ چثم زدن میں گذر جا کیں گے یا جیسے بجلی کوندگئی۔

کہ افی الصحیحین یا یہ کہ قیامت کا دن پچاس ہزار برس کا ہے میرے غلاموں کے لئے اس سے کم دیر میں گذر جائے گاجتنی دیر میں دور کعت فرض پڑھئے۔

كمانى حديث احمد وابى يعلى وابن جرير وابن حبان وابن عبان وابن عبان والبخوى والبيهقي ثاليًا.

حضورنبیکریمﷺنےاپنے ذکرکیعظمت وفضیلت بیانکرکےاپنامیلادمنایا:

من حضرت ابوسعید ضدری رفی فرزیان کرتے ہیں کدرسول الله سی فیالی نے ارشاد فرمایا:

اتانی جبریل علی الله اعلم قال: ان ربی وربك یقول: کیف رفعت
لك ذكرك وقال: الله اعلم قال: اذاذ كرت ذكرت معی و بعد الله اعلم وقال: الله اعلم وقال: الله اعلم وقال: الله اعلم وقال ورع في كن مير الور آپ لا جريل علي الله واضر ہوئے اور عرض كى: "مير الور آپ كارب فرما تا ہے: "كيا آپ جانے ہیں كہ میں نے تمہاراذ كركيے بائدكيا؟"
میں نے عرض كى: "الله في خوب جانتا ہے "۔

عرض کی: ''اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ''جہاں میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ اےمجوب! تیراذ کربھی ہوگا۔''

(الشفاء بنعر بفي حقوق المصطفى سأن تائيز في جلد 1 'صفحه 12 تفسير ابن جريزُ جلد 15 'صفحه 235 ـ جامع الاحاديثُ جلد 5 'صفحه 356 'رقم الحديث 224 ) \_

منا اعلی حصرت امام احدرضاخان محدث بریلوی میشد فرماتے ہیں، دوسری روایت

يس يول ب:

جعلتك ذكر امن ذكرى فهن ذكرك فقد الذكرنى. "اع محبوب! مين في تهمين اپنى يادمين سے ايك يادكيا اور جس في تمهارا ذكركيا بيتك اس في ميراذكركيا۔"

(قاوی رضویہ قدیم طدہ 'سفیہ 478 جدہ 'صدوم سفیہ 128 رجلد 9 'حصدوم 'سفیہ 306) ورفعنا لک ذکرک کا ہے سامیہ تجھ پر ذکر اونچا ہے بھول ہے بالا تیمرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانیں

خروا عرش پہ پھرتا ہے پھریرا تیرا

فأذاهو بحلقتين احدهمايقرئون القرآن ويدعون الله و الاخرى يتعلمون ويعلمون فقال النبي الله كل على خير هولاء يقرء ون القرآن ويدعون اللهفان شاء اعطاهم وان ساء منعهم وهولاء يتعلمون ويعلمون و انما بعثت معلما فجلس معهم.

ترجمہ: ''ایک دن رسول الله سائنوائیدی اپنے جمرہ مبارک سے معجد نبوی بیس تشریف لائے تو دیکھا کہ دو صلفے بنا کرلوگ بیٹے ہوئے ہیں۔ایک جماعت تلاوت قرآن مجیداور دعا بیں مشغول ہے،اور دوسری جماعت علم دین سکھنے اور سکھانے بیس، آپ سائنوائی پر قائم سکھانے بیس، آپ سائنوائی پر قائم ارشاد فر مایا: '' دونوں جماعتیں مجلائی پر قائم ہیں یہ یوگ تلاوت قرآن اور دعا کررہے ہیں الله تعالی اپنے فضل سے چاہتو انہیں عطافر مادے ورندرد کردے۔اور بہلوگ علم دین سکھنے سکھانے میں لگے انہیں عطافر مادے ورندرد کردے۔اور بہلوگ علم دین سکھنے سکھانے میں لگے ہیں اور مجھے بھی معلم کا منات بنا کر بھیجا گیا ہے''۔ پھر آپ سائنوائیلی انہی کے ساتھ تشریف ماہوگے۔''

(سنن ابن ماجهُ بإفضل العلماء العن على طلب العلمُ جلد 1 'صنحه 21\_ التمهيد لا بن عبدالبرُ جلد 5' صنحه 118\_ كنز العمالُ جلد 15 'صنحه 147 'رقم الحديث 28751 \_تفيير بغوى' جلد 7 'صنحه 25\_ المغنى للعراقي' جلد 1 'صنحه 11)\_

ت حضرت ابو ہر يره وفاق بيان كرتے بين كدرسول الله سائن في نے ارشا وفر مايا: انما انالكم بمنزلة لوالدا علمكم

''میں تمہارے والد کی مثل ہوں کہتم کو ہر ہر مسئلہ سکھا تا ہوں۔'' (سنن ابن ماجۂ باب الاستخار و ہلائجار ۃ' جلد 1 ' صفحہ 27 ) ( سند امام احمد بن صنبل جلد 2 صفحہ 247 ) ( فآوئی رضوبہ قدیم' جلد 6 'صفحہ 459 ) ( جا مع الا حادیث' جلد 5 'صفحہ 5356 )

ماهوكائن فيها الى يوم القيامة كانما انظرالى كفي هذاة جليان من امر االله عزوجل جلاة لنبيه كما جلاة للنبيين قبله.

ترجمہ: ''بیشک اللہ وَ اِللہ فی نے میرے سامنے دنیا اٹھالی تو میں نے اسے اور اس میں قیامت تک جو پکھے ہونے والا ہے دیکھ لیا اور میرے لئے تمام چیزیں روش میں جیسے دیگر انبیاء بنتی کے لئے روش تھیں۔''

(حلية الاولياء وطبقات الاصفياء جلد6) صفحه 101 \_ جمع الزوائد جلد8) صفحه 287 \_ كنز العمال الم علد 11 "صفحه 378" رقم الحديث 31810 \_ جمع الجوامع القديث 4849 \_ جامع الاحاديث المبدوث 386 و جامع الاحاديث المبدو 386 "رقم الحديث 325 ) \_

حضورنبیکریمﷺنےاپنیاھمخصوصیت"جنتیوں اورجنھمیوںکےنام مع ولدیتاور خاندان جاننا" صحابہ کرامﷺکےسامنےبیانکرکےاپنامیلادمنایا:

عبداللدابن عمرو وللفيظ بيان كرتے بيل كه:

ورکتا بین تخیین آپ سائند آن ایش دن تشریف فرما ہوئے تو آپ کے دونوں ہاتھوں میں دو کتا بین تخیین آپ سائند آئی آئی دن تشریف فرما با: '' جانے ہوید دو کتا بین کیا ہیں؟'' جم نے عرض کی: '' دنییں یا رسول اللہ سائند آئی آپ خبر دیں تو معلوم ہو''۔ دا تھی ہا تھے میں جو کتا ہے تھی اس کی طرف اشار ہ کر کے آپ سائند آئی نے ارشاد فرما یا: '' یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک کتاب ہے اس میں اہل جنت کے نام، ان کی ولدیت، ان کے قبیلوں کے نام ہیں، پھر آخر میں ان سب کا ٹوئل لگا دیا گیا ہے۔ اب ندان بین زیادہ ہوسکتے ہیں اور نہ کم''۔

 حضورنبیکریمﷺنےاپناخاصاعزاز"قیامتکےدن سبسےپھلےاللہتعالیٰکاآپکونداءکرنا"صحابہ کرامﷺکےسامنےبیانفرماکراپنامیلادمنایا:

الله المنظمة الله المنظمة المنطقة الم

کلام نہ فرمائے گا'سب سے پہلے محمر ساؤٹاؤائیلیج کونداء ہوگی۔ حضور عرض کریں گے ''الہی! بیس حاضر ہول'خدمتی ہول' تیرے دونوں ہاتھوں بیس بھلائی ہے۔'' ( کنز العمال' جلد 15' صفحہ 1852' رقم الحدیث 43391۔ حلیۃ الاولیاء' جلد 2' صفحہ 9۔ درمنٹور' جلد 5' صفحہ 50۔السنۃ لابن عاصم' جلد 2' صفحہ 215)

اعلی حضرت امام احمد رضاخان محدث بریلوی مینید فرماتے ہیں کہ ابن مندونے کہا: حدیث هجمع علی صحنے اسدنا دو ثقة رجاله ترجمہ:''اس حدیث کی صحت اسنا داور عدالت رواۃ پراجماع ہے۔'' (صفاع الحیین 'صفحہ 17)

حضورنبی کریم ﷺ نے اپنی اہم خصوصیت

''قیامت تک کی تمام چیزیں آپ ﷺ کی نظروں کے سامنے بیان کرکے سامنے بیان کرکے

اپنامیلادمنایا:

حضرت عبدالله ابن عمر ولي فنؤيان كرتے بين كدرسول الله سي في آيين في ارشاد فرمايا: ان الله عزوجل قدر رفع لى الدنياً فأناً انظر اليها والى

اب ان میں نہ بھی کی ہوسکتی ہے اور نہ زیادتی۔'' (جامع تر ندی ٔ جلد 2' صغیہ 36 مسندامام احمد بن طبل ٔ جلد 2 ' صغیہ 127 مامعجم الکبیرللطبر انی ' جلد 3 ا صغیہ 181)

حضورنبیکریمﷺنےاپنیاھمخصوصیت"اپنی امتکے ھرشخصکوپھچاننا"صحابہکرامﷺکے سامنےبیانکرکےاپنامیلادمنایا:

ترجمہ: ''گذشتہ رات مجھ پرمیری امت اس جرے کے پاس میرے سامنے پیش کی گئی۔ بے شک ان کے جرفض کواس سے زیادہ پہچا نتا ہوں جیساتم میں کوئی اپنے ساتھی کو پہچا نتا ہوں جیساتم میں کوئی اپنے ساتھی کو پہچا نتا ہے''۔

(صحيح مسلم ٔ جلّد 1 'صنحه 207 يُسنن ابوداؤ دُ جلد 1 'صنحه 66 \_الا دب المفردُ صنحه 36 \_مندامام احمد بن عنبل جلد 6 'صنحه 267 \_الجامع الصغير للسيوطئ جلد 2 'صنحه 36 \_انباء المصطفیٰ سآخ الآين مِن صنحه 18 \_ الجامع الا حاديث ُ جلد 5 'صنحه 399 'رقم الحديث 3261 ) \_

حضور نبی کریم ﷺ نے اپنی بعثت کا ایک خاص

مقصد"اپنیامتکوجعنمسےبچانا"صحابہکرامﷺ

کےسامنے بیان کرکے اپنامیلادمنایا:

الم حضرت جابم بن عبدالله والمنظمة بيان كرت بين كدرسول الله سل الله في ارشاوفر ما يا: مشلى مشلكم كمشل رجل اوقد نارا فجعل الفراش والجنا دب يقعن فيها وهوين بهن عنها واناآخذ بحجز كم عن النار وانتم تفلتون من يدى.

تر جمہ: ''میری اور تمہاری مثال ایس ہے جیسے کی نے آگ روشن کی پنگھیاں اور جھینگراس میں گرنا شروع ہوئے' وہ انہیں آگ سے ہٹارہا ہے۔ اور میں تمہاری کمریں پکڑ کرتمہیں آگ سے بچارہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے لکانا جائے ہو''۔

(ولائل ألمنية وللبيبقي جدد مند 367 مندامام احد بن طنبل جلد 3 صفحه 392 بالترغيب والترصيب للمنذري جلد 4 صفحه 453)

حضرت عبدالله بن مسعود طَنْ أَوْ بِيان كرت بين كدر سول الله ساؤُ الله في ارشاد فرمايا: ان الله لمد يحرم حرمة الاوقال علم انه سيطلعها منكم مطلع الاواني همسك بحجز كمر ان مهافتوا في النار كتهافت الفراش والذباب.

رُّ جمہ: ''اللہ تعالیٰ نے جوحرمت حرام کی اس کے ساتھ میر بھی جانا کہتم میں کوئی جھانکنے والا اے ضرور جھانکے گا'س لو!اور میں تبہارا کمر بند پکڑے ہوں کہ کہیں آگ میں گرنہ پڑوجیسے پروانے اور کھیاں۔''

(سندام احد بن طبل جلد 1 من 144 من 1424)

سجان الله! کریم آقا ساز الله یا کی که کوئی شخص

سجان الله! کریم آقا ساز الله یا که که کوئی شخص

آگ جلائے الله ان کوروکتا ہے وہ اس پر غالب آجاتے ہیں آپ ساز شائی پہلے نے ارشاد فر ما یا میری

جلانے والا ان کوروکتا ہے وہ اس پر غالب آجاتے ہیں آپ ساز شائی پہلے نے ارشاد فر ما یا میری
مثال بھی ایسے ہی ہے کہ میں تہمیں پکڑ کردوز نے سے نکال رہا ہوں تم ہو کہ اس میں گرنے پہد
زورلگار ہے ہو۔

blogspot.com/4 معلوم ہوا کہ اس فانی دنیا کی لذتیں آگ ہیں ہم ناسجھ پٹنگوں کی طرح ان کا غلط ا بخت امت کی کردے رہائی استعال کر کے اپنے آپ کودوزخ کا ایندھن بنارہے ہیں جمیں اس سے بیخے کی اتنی فکرنہیں اللي بير گيسو دعا مانگتے بيں ب جبتی المارے آقا ساتھ الیے کم کو ہے۔ فدا نے کیا تونہ تھیرا گھ 🖈 ای کے تواللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: يرے ساتے وق پر آئد بِالْمُؤْمِدِيْنَرَءُوْفٌرَّحِيْمُ۞ (التربة:128) توچاہے جے بخشوا یا محمد " مسلمانوں پر کمال مہریان مہریان اور رحم فرمانے والے"۔ کہ پیارے تیری ہم رضا ما تکتے ہیں حضور مانطاليا روروكر دعا كي ما نگاكرتے تھے پيدا ہوتے وقت بھي آپ مانطاليا كى ك ( الشير واصابه وبارك وسلم) زبان پروبهب لی امتی کاور دجاری تھا۔ حضور نبی کریمﷺ نے اپنی نبوت کی حقانیت بیان المارخان نيازى صاحب ني كياخوب كها: جن کے لب پر رہا اتی اتی فرماكراپناميلادمنايا: یاد ان کی نہ مجبو لو نیازی مجھی حضرت براء بن عازب والمنظ بيان كرت بين كدرسول الله ما الله عناييم جنگ حنين وہ کمیں ائی تو بھی کہہ یانی ك موقع ارشاوفرمات جاتے تے: میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لئے انأالنبي لاكنب اناابن عبدالمطلب آپ النظایل نے غاروں میں جا جا کراور رورو کر صرف ہمارے لئے ہی وعاسمیں ر جمه: " میں نبی ہوں کے جھوٹ نہیں میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں'۔ فر ما نمیں۔معراج پر گئے تو وہاں بھی عرش کے نیچے تجدے بیں گر کر دعا نمیں مانکیں اور بروز (صيح بخاري طد1 "صنح 427 ميح مسلم كآب الجعاد مندامام احد بن عنبل جلد4 وسنح 280\_ قیامت بھی مجدے میں مرد کھ کر ہمارے لیے ہی دعا کی ماتکیں گے۔ سنن كبرك للتيمقي جلدو صفح 155 شرح النية جلد 11 صفحه 64 رقم الحديث 2706 مجمع الدرقامبندكيا: الزوائدُ جلد 1 صفحه 289\_ مصنف ابن الى شيه طلد 8 صفحه 527 والتحديد لابن عبدالبر جلد 6 " صفحه 225\_ أعجم الكبيرللطبراني جلد6 صفحه 43 ماية الاولياء جلد7 صفحه 132\_ورمنثور جلد 3 ) ہے وی جدے یں سر کو جھایا صغير 225\_ تاريخ ومثق جلد 1 مسخد 289 \_ البدايد والنصابية جلد 4 مسخد 69) مجھر کر زلفوں نے سے رنگ لایا حضرت سیاب بن عاصم فراند این ارت بین کدرسول الله سان این ارشا فرماتے تھے: 4 یہ کہ کر خدا نے نی کواٹھایا النبي لااكنب انأابن العواتك من سليم کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں ترجمه: "بين ني مول وكي جموف تين بين مول عبد المطلب كابينا "بين مول ان

یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے البی بیسیوں کا بیٹا جن کا نام عا تکہ تھا۔'' یہ کہتی میرے گیسوؤں کی سیان (مجم الکبیز جلد 7'صفحہ 201۔تاری ڈشن لا بن عسا کر جلد 1'صفحہ 289۔ مجمع الزوائد' جلد 8'صفحہ علا کے میرے گیسوؤں کی سیانی میں کے 100۔ ایک میں مصطفیٰ کے البید 1 میں مصطفیٰ کے البید 8 میں مصنفے 289۔ میں مصنف

151

ذكر لا ابن عبد البرقى الاستيعاب (شرح الزرقاني على المواهب المدنية بحواله الاستيعاب المقصد الآل، جلد 1 يسفح 127 ، وارالعرفة بيروت)

#### اقول:

اعلی حضرت امام احمد رضاخان میسید فرماتے ہیں۔

د'الحق کمی نبی نے کوئی آیت و کرامت الیی نہ پائی کہ ہمارے نبی اکرم نبی
الا نبیاء سان الیکی اس کی مثل اور اس سے امثل عطانہ ہوئی۔ بیداس مرتبے ک

بحمیل تھی کہ میں کلمۃ اللہ صلوات اللہ وسلمہ علیہ کے کوبے باپ کنواری بتول کے
پیشان میں پیدا کیا۔ صبیب اشرف بریۃ اللہ سان الیکی الیکی تین عفیفہ اوکوں
کے بیتان میں دودھ پیدا فرمایا۔

آ نچە خُوبال ہمەدارند توتئها دارى ( فارى رضوبيە، جلد 30 ہسنى 295)

## حضورنبی کریم ﷺ نے اپنی نبوت کے اثبات کیلئے

### چاندکے دوٹکڑنے کرکے اپنامیلادمنایا:

الله عظرت السي بن ما لك والنفط بيان كرتے إلى كمه:

ان اهل مكة سألوارسول هي ان اهل مكة فأراهم الله فأراهم الشقاق القهر مرتين.

ر جمد:" اہل مکد نے حضور نبی کر يم من الله يا تو

آپ ما فاقایینم نے دومر تبہ چاند کے دوگلوے کر کے دکھائے۔'' (صحیح بخاری کتاب المنا قب باب: سوال المشرکین ان پر پھم النبی مافیظیّینم آیت رقم الحدیث 3439۔ 'کتاب النفیز' سورۃ القر'باب: وافعق القمر: وان پروآیت پعرضوا' (1-2)' رقم الحدیث 4587۔ بیج مسلم' کتاب صفات المنافقین واحکامهم' باب: انشقاق القر'رقم الحدیث 2801۔ جامع تر ندی 'کتاب: تفیر القرآن عن رسول اللہ منافظیّن کہا ہے : من سورۃ القمرقم الحدیث 3289۔ سنن الکبری لنسائی جلد 6' صفحہ 476' رقم الحدیث 1553۔ مندا مام احدین طنبل جلد 1' صفحہ 377' رقم الحدیث 3588۔ سیم 219 \_ كنزالعمال ؛ جلد 11 ، صفحه 402 ، رقم الحديث 31873 \_ جامع الصفيرُ جلد 1 ، صفحه 160 \_ ومن لسعيد بن منصورُ رقم 2840 \_سلسلها حاديث الصحيحة للالباني ، رقم 1569 ) \_

### "عواتك"كے متعلق اعلى حضرت امام احمدرضاخان

#### محدث بريلوى رُيُسُ كي تحقيق:

ことができるということ

"منادی صاحب تیسر امام مجدالدین فیروز آبادی صاحب قاموی جوهری صاحب جاج اورصنعانی وغیر ہم نے کہا:" نبی سل شوایج کے جدات میں سے نوکا نام عاتکہ تھا" این بری نے کہا:" وہ بار دیبیاں عاتکہ نام کی تھیں۔" تین سلیمیات یعنی قبیلہ بن سلیم سے اور دو قرشیات وعد وانیات ایک ایک کنانیہ

اسديهٔ هندليهٔ قضاعيهٔ ازويهٔ ذكو في تأج العروس-

عبراللدوى في كها:

يبيال چوده تھيں۔ نين قر شيات' چارسلميات' دوعدو انيات' اور ايک هذليہ' قحطانيہ' قضاعيہ ،'تقفيہ' اسد بيہ بنواسدخز يمه ہے۔

ظاہر ہے کہ قلیل منافی کثیر نہیں۔ حدیث آئندہ ہیں آتا ہے کہ حضورا قدی سائٹا آئیا ہے نے اپنے مقام مدح وفضائل کریمہ میں اکیس پشت تک اپنا نسب نامہ ارشا و کر کے فرمایا: '' میں سب سے نسب میں افضل باپ میں افضل سکٹا ٹھائیا ہے''

( فَأُونُ رَضُوبِيةِ مِيمُ عِلْد 30 صَحْدِ 295)

ایک دوسرے مقام پرآپ بواقتہ تحریر فرماتے ہیں کہ:

'' حضرت حلیمہ خافتی حضور پر نور میٹی این کو دسیں لئے راہ میں جاتی تھیں، تین

نوجوان کنواری لڑکیوں نے وہ ضدا بھاتی صورت دیکھی جوش محبت میں اپنی
پتانیں دہن اقدیں میں رکھیں، تینوں کے دود دھائر آیا، تینوں پا کیزہ بیمیوں کا نام
عا تکہ تھا۔ عا تکہ کے معنی زن شریفہ، رئیسہ، کریمہ، سرایا، عطر آلود، تینوں قبیلہ بنی
سلیم سے تھیں کہ سلامت سے شتق اور اسلام سے ہم اشتیاق ہے۔''

152

ا تن عبان جلد 4'صفحه 20 4'قم الحديث 5 9 4 6 متدرك عاكم طلد 2'صفحه 5 1 5'رآم الحديث 3761-3768 قال الحاكم: حذا حديث صحح مند بزار جلد 5'صفحه 2022'قم الحديث 1802-1801 مندابويعلى جلد 5'صفحه 30610'قم الحديث 2929 مامجم الكبيرللطبر الى طلد 2' صفحه 132' قم الحديث 1561 مند طيالي جلد 1' صفحه 137'قم الحديث 280 ما المديث 280 مالسند الثاثي جلد 1'صفحه 402'قم 404) -

الله عفرت عبدالله بن معود ولألفظ بيان كرتے إلى كه:

رضيح بخارى كماب المناقب باب: سوال المشركين ان يرجم النبي سلى الله عليه وسلم فاراهم انشقاق القررة رقم الحديث 3437 \_ كماب الغيير سورة القمر وانفق: وان يروآية يع ضوا 1 '2' رقم الجديث 4583 \_ صحيح مسلم كماب صفات المنافقين واحكامهم باب: انشقاق القمر رقم الحديث 2800 \_ جامع ترفد كا كماب: تغيير القرآن عن رسول الله ملي فاليهم من سورة القمر رقم الحديث 3685 \_ سنن كبرى للنسائي جلد 4 'صفح 476 وقم الحديث 1552) \_

> سورج ألٹے پاؤں پلٹے چانداشارے سے ہوچاک اندھے مجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی

حصور نبی کریم ﷺ نے اپنی مبارک انگلیوں سے

پانیکےچشمےبھاکراپنامیلادمنایا:

عطش الناس يوم الحديبية والنبي بين يديه ركوة فتوضافجهش الناس نحوة فقال: مالكم؛ قالوا: ليس عددناماء نتوضا ولانشرب الامابين يديك فوضع يدة في

الركوة فجعل يثوربين اصابعه كامثال العيون فشربنا وتوضانا قلت: كنتم قال: لوكنا مائة الف لكفانا كنا خمس عشرةمائة.

(سالم كتبة بير) " مين في حضرت جابر والفيَّة سے يو چھا: "اس وقت آپ كتنے عقری"

انہوں نے کہا:"اگر ہم ایک لا کھ بھی ہوتے تب بھی وہ پانی سب کیلئے کافی

موجاتا جبكه بم تو پندره سوتھے-"

(صحيح بنارئ كتاب الناقب باب: علامات المنهوة في الاسلام رقم الحديث 338 كتاب المغازي الباب: غزوة الحديث 338 كتاب المغازي باب: غزوة الحديث رقم الحديث 3963 كتاب الاثربة باب: شرب البركة والماء المبارك رقم الحديث: 52 - كتاب التفيير سورة الفتح باب: اذا بيا يعونك تحت الفجرة الرقم الحديث 4560 مندامام احمد بن صنبل جلد 8 صفح 329 رقم الحديث 1456 صحيح ابن خزيد بلاد 1 صفح 65 وقم الحديث 125 من وارئ صفح 12 وقم الحديث 125 مندا المعادي على المعادي المعاديث 127 مندا المعادي المعادي المعادي الحديث 272 مندا المعادي على الحديث 272 مندا بن جعد المعادي في الحديث 82) و

🚓 حضرت عبدالله (بن معود) دانلوز بیان کرتے ہیں کہ:

كنامع رسول الله ﷺ في سفر فقل الماء فقال: اطلبو فضلة

روایة لو كنا مائة الف لكفانا كناخمس عشر قمائة.
ترجمه: "نني كريم من في لي كا من خدمت من پانى كا ايك برتن پيش كيا كيا اور
آپ من في لي زوراء كے مقام پر تھے۔ آپ من في لي لي برتن كا اندرا پنا
وستِ مبارك ركوديا تو آپ من في لي كي مبارك الكيوں كے درميان سے پانى
كرچشے فكے اور تمام لوگوں نے وضوكرليا"۔

حضرت قاده کہتے ہیں کہ 'میں نے حضرت انس رفافق سے بوجھا: '' آپ اس وقت کتنے لوگ شخے''۔

توانہوں نے جواب دیا:'' نین سو کے لگ بھگ' اور ایک روایت میں ہے کہ ''ہم اگر ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ سب کے لئے کافی ہوتا لیکن ہم پندرہ سو تھے۔''

(صحيح بخارئ كراب المناقب بإب: علامة النوة في الاسلام رقم الحديث 131 يسيح مسلم كراب الفضائل باب: في المجو ات الني سائة الميليم من المحدوث و 2279 ما الفضائل باب: في المجو ات الني سائة الميليم من من المحدوث و 6 3 موطاامام ما لك رقم جامع ترفي كراب المناقب عن رمول الله سائة اليليم و 6 3 موطاامام ما لك و قم الحديث و 3 6 مدمن المعنى جلد 1 منحد 1 منحد 1 مندامام احدين طنبل جلد 3 مند شافعي جلد 1 منحد 1 منحد 1 مندامام احدين طنبل جلد 3 مند شافعي جلد 1 منحد 1 مندامام احدين طنبل جلد 3 مند شاب المن شيه جلد 6 المحديث المن الميليم عليه المحديث المن الميليم عليه المحديث المن الميليم عليه عليه المحديث المن الميليم عليه المحديث المن الميليم عليه عليه المحديث المن الميليم عليه المحديث المن الميليم عليه عليه المحديث المن الميليم عليه المحديث المن الميليم عليه المحديث المعديث المن الميليم عليه المحديث المحديث المعديث المعديث المعديث المحديث المحديث المعديث المعديث

حضورنبیکریم ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ کے سامنے اپنیکلیمبارک کی برکتیں ظاہر کرکے اپنامیلا دمنایا:

من حفرت براء بن عازب التي بيان كرت بين كد:

كنايوم الحديبية اربع عشرة مائة والحديبية بأرو فازحناهاحتى لم نترك فيها فطرة فجلس النبي على شفيرالبئيرفدعا بماء فمضبض وهج في البئر فمكننا غير بعيد ثم استقيناحتى روينا وروت اوصدرت ركائنا.

رجم: "واقد مديبي كروز بهارى تعداد چوده موقى - بم مديبي كنوي

ائل رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہم کھانا کھاتے وفت کھانے ہے تسیح کی آواز سناکرتے تھے۔"

صحيح بخاري كتب الهيوع أبب: النجار رقم الحديث: 1989 "كتاب المناقب باب: علامات المدوة المحاسمة رقم الحديث 2 و 3 3 - 1 و 3 3 - كتاب المساجد باب: الاستعانة بالنجار والصناع في الاسلام رقم الحديث 438 و 1 5 5 - كتاب المساجد باب: الاستعانة بالنجار والصناع في محواد المعبر والمسجد رقم الحديث 438 واحم ترزئ كتاب المناقب في الخطبة وقم الحديث 3627 سنن ماجد كتاب القامة والمنة فيها باب: ماجاء في بدء شان المعبر وقم الحديث 1417 من ما جداً كتاب المعبر وقم الحديث 1417 مناه المعبر وقم الحديث 1417 مساحد 23 مناه المعبر وقم الحديث 1417 مساحد 23 مناه المعبر وقم الحديث 1407 مساحد 23 المعبد 23 مناه الحديث 6506 مساحد 23 المعبد 23 مناه عبد الرزاق جلد 3 المعبد 6506 مساحد 386 والحديث 6506 مساحد 6506 مسا

الم حضرت الس والفؤيان كرت إلى كد:

أَنْ نِي الله الله وهوباالزوراء فوضع يدة في الاناء فعل الماء ينبع من بين اصابعه فتوضأ القوم. قال قتادة: قلت:

https://archive.org/details

اطاعت بین تھااس پرسورج والپس لوٹادے'۔
حضرت اساء فی بی فرماتی ہیں: '' میں نے سورج کوغروب ہوتے ہوئے بھی
دیکھاا در بیسی دیکھا کہ وہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوا۔''
ریکھاا در بیسی دیکھا کہ وہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوا۔''
رامجم الکبیرللطبر انی' جلد 24' صفحہ 147' رقم الحدیث 147' والفظ لیہ بجع الزوائد' جلد 8' صفحہ 297۔ میزان الاعتدال جلد 5' صفحہ 205۔ البدایہ والنھایہ' جلد 6' صفحہ 83۔ الشفاء جعریف حقوق المصطفیٰ سائٹ تھی ہیں۔ 137۔ مسلم آ الحلہ پی جلد 2' صفحہ 137۔ السیر آ الحلہ پی جلد 2' صفحہ 89۔ اس مرضی بیا گیا سورج پھر السلے قدم میری مرضی پا گیا سورج پھراالٹے قدم میری انگلی اٹھ گئی تو ماہ کا کلیجہ چیر گیا

حضورنبیکریمﷺنےاپنےنبوتکےاثباتکیلئے کھجورکاگچھەقدموںمیںبلاکراپنامیلادمنایا:

من حفرت عبدالله ابن عباس في ابيان كرت إلى ك.
جاء اعرابي الى رسول الله فقال: بحر أعرف أنك نبى؟
قال: ان دعوت هذا العنق من هذه النخلة اتشهدا أنى رسول الله؟ فدعاة رسول الله في فيعل ينزل من النخلة حتى سقط الى النبي في ثمر قال: ارجع فعاد فاسلم الاعرابي.
ترجم: "ايك اعرابي ني كريم من النجيم كي فدمت ين عاضر موا اورع ض كيا:

آپ سائ الای نے فرمایا: ''اگریس مجبور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس کے کھیے کو بلا وُں تو کیا تو گا اس کے کھیے کو بلا وُں تو کیا تو گوائی دے گا کہ بیس اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟'' پھر آپ مائی کا آیے اے اسے بلایا تو وہ درخت سے انزنے لگا یہاں تک کہ نبی کریم مائی ایج کے قدموں میں آگرا۔ پھر آپ مائی ٹائی کی نے اسے فرمایا:''واپس چلے جاؤ'۔

تو وہ واپس چلا گیا۔اس اعرابی نے (نا تات کی محبت واطاعت رسول کا بیمنظر)

" مجھے کیے علم ہوگا کہ آپ مل فائل پلے اللہ تعالیٰ کے بی ہیں؟"

ے پانی نکالتے رہے یہاں تک کہ ہم نے اس میں پانی کا ایک قطرہ نہ چھوڑا (صحابہ کرام جن آئی ہانی ہوئے) میں ہوئے) محابہ کرام جن آئی ہانی ہوئے ہے پریشان اور کا ورسالت مان ہی ہوئے اس سے کلی سوحضور مان ہائی ہوئی کویں کے منڈیر پر آئی میٹھے اور پانی طلب فرمایا، اس سے کلی اور وہ کنویں میں ڈال دیا تھوڑی ہی دیر (میں پانی اس قدراد پرآگیا کہ) ہم اس سے پانی پینے گئے یہاں تک کہ سراب ہوئے اور ہماری سوار یوں کے جانور بھی سیراب ہوگئے۔''

ر مسیح بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوة فی الاسلام رقم الحدیث 3384) اعلی حضرت امام احدرضا خال محدث بریلوی میشاند نے کیا خوب فرمایا:

جس کے پائی سے شاداب جان وجنان اس دھن کی طراوت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرہ جان ہے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام

حضورنبیکریمﷺنےسورجکوواپسپلٹاکراپنا میلادمنایا:

حفرت اساء بنت عميس والفينا بيان كرتى بين كه:

کان رسول الله ﷺ یوحی الیه وراسه فی حجر علی النظام یصل حتی غربت الشهر ان علیا طاعتك وطاعة رسولك فار ددعلیه الشهس قالت اسماء النظاف و ایتها غربت و رأیتها طلعت بعل ماغربت. ترجمه: "نبی کریم مان ایتها پروی نازل بوری می اور آپ ان ایتها کام حضرت علی بال تک که مورج غروب علی بال تک که مورج غروب

ہوگیا۔ نی کریم مان اللہ اللہ نے دعاکی: ''اے اللہ اعلی تیری اور تیرے رسول کی

کی اس کے ذریعے میرے دل کو دھویا۔ پھروہ بولا:''سکینٹ لاؤ''۔ وہ اس نے میرے دل پر چھڑک دی۔ پھراس نے اپنے ساتھی سے کہا!''ا نے سی دؤ'۔

اس نے اسے می دیا۔اس نے اس پرمبر نبوت لگا دی۔ پھراس نے کہا:''انہیں ایک پلڑے میں رکھواور ان کی امت کے ایک ہزار افراد کو دوسرے پلڑے میں رکھو''۔

نبی کریم سائن آین نے ارشاد فرمایا: ''جب میں نے دیکھا کہ ایک ہزار افراد میرے او پر شخے اور مجھے اندیشہ ہوا کہ میرے او پر نہ گرجا نیس تو ان میں سے ایک شخص بولا: ''اگر ان کی پوری امت کے ساتھ بھی ان کا وزن کیا جائے تو ان کا میٹر ابھاری ہوگا''۔

پھر وہ دونوں چلے گئے۔ انہوں نے مجھے وہیں رہنے دیا۔ نبی کریم سائٹھیٹیٹم فرماتے ہیں کہ'' مجھے بہت البھن محسوس ہوئی۔ میں اپنی والدہ کے پاس گیااور انہیں اس صورت حال کے بارے میں بتا یا جو مجھے پیش آئی تھی وہ ڈرگئیں کہ شاید مجھے کوئی ذہنی مرض لاحق ہوگیا ہے۔ وہ پولیں:'' میں تنہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں'۔

پھروہ اپنے اونٹ پرسوار ہوئیں اور جھے بھی اس پرسوار کیا یہاں تک کہ ہم لوگ میری والدہ (سیدہ آمنہ ہانچ) کے پاس آگئے۔میری وابیہ نے کہا:''میں امانت اورا پناذ مدا داکر چکی ہوں''۔

پھرانہوں نے میری والدہ کو وہ واقعہ بتایا جومیرے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو والدہ اس سے خوف ز دہ نہیں ہو تیں اور بولیں: '' جب ان کی ولاوت ہوئی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ میرے اندرے کوئی چیز نگلی ہے''۔

(راوی کہتے ہیں) لیعنی نور فکلا (سیرہ آمند بھا فرماتی ہیں) جس کے ذریعے شام کے محلات روش ہو گئے۔'' د كي كراسلام قبول كرليا" -(جامع ترزي كتاب المناقب عن رسول الشهائة فيلا أباب: في اثبات النبي سائة فيلا وما قد خصة الشرع وجل قم الحديث 3628 - أعجم الكبير للطبر اني جلد 12 صفح 110 قم الحديث 1622 -تاريخ الكبير للبخاري جلد 3 صفح 3 قرم الحديث 6 - الاحاديث المخارة جلد 9 صفح 538 - 539 وقم الحديث 527 - الاعتقاد للتبوق جلد 1 صفح 48 - مشكاة المصابح قرم الحديث 5924 ) -

# حضور نبی کریم ﷺ نے اپنے بچپن کے حالات صحابہ

کرام ﷺ کے سامنے بیان فرماکر اپنامیلادمنایا:

جان ہے جارے کھانے کے لئے پچھ لےآ دُ''۔ میرا بھائی چلا گیا۔ میں ان جانوروں کے پاس تھبر گیا۔ اس دوران دوسفید پرندے جو گدھوں کی مانند تھے آئے اوران میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا:''کیا بیونئی ہے؟''

دوسرے نے جواب دیا:"بال"-

وہ دونوں تیزی ہے میری طرف لیکے۔انہوں نے مجھے پکڑلیااور مجھے سیدھالٹا کر میرے پیپ کو چیردیا۔ پھرانہوں نے میرا دل نکال کراسے چیر دیا۔اور اس میں سے سیاہ خون کے دولو تھڑے نکا لے۔ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا:''برف کا پانی لاؤ''۔

پھراس نے اس پانی کے ذریعے میرے پیٹ کو دھویا۔ پھروہ بولا:'' ٹھنڈا مانی لاؤ''۔

حضور نبی کریم ﷺ نے درختوں کو اپنے قدموں میں

بلاكراپناميلادمنايا:

حضرت عبدالله بن عمر دالفنة بيان كرتے بين ك

" ہم ایک سنر میں نبی کریم سل اللہ کے ساتھ عقے اس دوران ایک دیباتی آیا۔ جب وہ نبی کریم سل اللہ کی سے دریافت آیا۔ جب وہ نبی کریم سل اللہ کی ہے دریافت

كيا: "تم كبال جاربي مو؟"

اس نے جواب دیا: ''اپئے گھر جارہا ہول''۔

نبی کریم سائٹائی بنے فریافت کیا: '' کیاشہیں بھلائی میں کوئی دگھیں ہے؟''

اس نے جواب دیا: "ووکیاہے؟"۔

نبی کریم سن فیزید نے فرمایا: ''تم بیدگوائی دو کداللہ کے سواکوئی اور معبود نہیں ہے۔ صرف وہی معبود ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اس کے خاص بندے اور رسول ہیں''۔

وہ دیہاتی بولا: ''آپ کی اس بات کی گواہی کون دے گا؟'' میں بمیں مناور دیں شد فرین دین کی کردی ہے۔''

عبی کریم ساخطی کے ارشا وفر ما یا:'' کیکر کا ایک درخت''۔ پھر نبی کریم ساخطائی کے اس درخت کو بلایا وہ درخت وادا

پھر نبی کریم سائٹلیڈیٹم نے اس درخت کو بلایا وہ درخت وادی کے کنارے پر موجود تھا۔ وہ زمین کو چیرتا ہوا آپ سائٹلیٹیٹم کے پاس آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہوگیا۔ نبی کریم سائٹلیٹیٹم نے اس درخت سے تین وفعہ گواہی ما تگی، اور اس نے اس بات کی گواہی دی جو نبی کریم سائٹلیٹیٹم نے ارشا دفر مائی تھی۔ پھروہ

واپس اس جگہ پر چلا گیا جہاں وہ موجود تھا۔ وہ دیبہاتی اپنی توم میں واپس جانے ہوئے بولا: ''اگر ان لوگوں نے میری پیروی کی تو میں انہیں آپ کے باس لاؤں گا اور اگر نہیں کی تو میں واپس

آ جاؤں گااور میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔"

(متدرك حاكم رقم الحديث 100 \_ أمعم الصغير رقم الحديث 264 \_ سنن داري المقدم باب مااكرم

OGS PO t. CO 1960 (سنن دارئ رقم الحديث 13\_مندامام احمد بن طبل رقم الحديث 17685 مصنف عبدالرزاق رقم الحديث 323 متدرك حاكم رقم الخديث 4230 مالا حادوالمثاني وقم الحديث 1369)\_

حضرت ابوذ رغفاری و باشدهٔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: '' یارسول
الله ملی خالیہ آ آپ کو پہلی مرتبہ کب اس بات کا یقینی علم ہوا کہ آپ نبی ہیں؟''
آپ ملی خالیہ نے ارشا دفر مایا:'' اے ابوذ را میرے پاس دوفر شنے آئے میں
اس وقت مکہ کے تھلے میدان میں تھا۔ ان میں سے ایک زمین پر اتر آیا اور
دومرا آسان کے درمیان رہا۔ ان دونول میں سے ایک نے اسے ساتھی سے

کہا:"کیابیونی ہیں؟" اس نے جواب دیا:"اہاں"۔

وہ بولا''ایک آدمی کے ساتھان کاوزن کرو''۔

اس آ دمی کے ساتھ میراوزن کیا گیا تو میرا پلڑا بھاری تھا۔ پھراس فرشتے نے کہا:'' دس آ دمیوں کے ساتھ ان کا وزن کرؤ'۔

ان کے ساتھ میرا وزن کیا گیا تو میرا پلڑا بھاری تھا۔ پھروہ بولا:'' سوآ دمیوں کے ساتھان کا وزن کرؤ'۔

ان کے ساتھ میراوزن کیا گیا تو بھی بین ہی بھاری تھا۔ پھروہ بولا:''ایک ہزار آدمیوں کے ساتھان کاوزن کرو''۔

ان کے ساتھ میر اوزن کیا گیا تو بھی میر اہی پلز ابھاری تھا۔ جھے یوں محسوس ہوا کہ ان لوگوں کا پلز اہلکا ہونے کی وجہ سے کوئی میر سے او پر نہ گر جائے۔'' نبی کریم سائٹ آلیا ہم نے ارشاد فرما یا:''ان بیس سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا: ''اگر پوری امت کے مقابلے بیس ان کا وزن کیا جائے تو بھی ان کا پلڑ ابھاری ہوگا'' (سنری واری المقدمہ باب: کیف کان اول شان النبی سائٹ جہم آئے ہم الحدیث 14)

<u>https://ataunnabi.blogspot.com/</u>

الله به تعبيد من ايمان الشجر به والبهائم والجن رقم الحديث 16)

🖈 حفرت ابن عباس والفؤة بيان كرتے إيس كد:

اتى رجل من بنى عامر رسول الله على فقال رسول الله على الريك اية قال بنى قال فاذهب قادع تلك النخلة فدعاها فباء ت تنفز بين يديه قال قل لها ترجع قال لها رسول الله على المحانها الله المحانها ترجمه: "بنوعام تنيك سي عاصر من المحانها من عاصر مواد بنى كريم من المحانية المحانية على من عاصر مواد بنى كريم من المحانية عن المحانية المحاني

ال نے کہا:"جی ہاں"۔

نبی کریم سی شائیر آئے ارشاد فر مایا:'' جاؤ اور تھجور کے اس درخت کو ہلاؤ''۔ اس نے اس تھجور کے درخت کو بلایا تو و و چاتا ہوا آپ سی شیری پڑکے سامنے آگر تھی۔ کھڑا ہو گیاا سی محض نے عرض کی:'' آپ اسے تھم دیں کہ یہ واپس چلا جائے''۔ نبی کریم سائیر آئیر نے اس درخت سے کہا کہ'' واپس چلے جاؤ''۔ تو و و اس جگہ پر واپس چلا گیا جہاں و وموجود تھا۔''

(سندامام احد بن صنبل رقم الحديث 1954 منن داري رقم الحديث 24)

حضرت انس جاهن بان كرتے بين كه:

اہلِ مکہ کی زیادتی کے بنتیج میں آپ کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔حضرت جبرئیل علائیم نے عرض کی:''اے اللہ کے رسول! کیا آپ پیند کریں گے کہ میں آپ کوایک نشانی دکھاؤں''۔

آپ سائولیت فرخ جواب دیا: "بال"-

تو حضرت جریل علائل نے آپ ای انتظام کے پیچھے موجود ایک درخت کی طرف دیکھااور عرض کی: '' آپ اے بلائم '' -

نبی کریم منافظائیتی نے اسے بلایا تو وہ آگر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت جبرئیل علائظ عرض کی: آپ والیس جانے کا تھکم دیں۔ نبی کریم سافظائیتی آنے اسے تھکم دیا تو وہ والیس چلا گیا۔ نبی کریم سافٹائیتی نے ارشاوفر مایا اتنائی کافی ہے۔' (سنن ابن ماجہ' رقم الحدیث 4028۔ سنن داری قم الحدیث 23۔ سند امام احمدین صنبل رقم

حضورنبیکریمﷺنے"اپنےذکرکاخداکےذکرکے ساتھمتصل"ھوناصحابہکرامﷺکےسامنےبیان فرماکراپنامیلادمنایا:

حضرت الوجريم والتأثير بيان كرت بين كدرول الشمال الآيم في ارشادفر ما يا:

نزل آدم باالهندواستوحش فنزل جبريل فنادى باالاذان:

الله اكبرالله اكبر اشهدان لااله الااللهمر تين اشهد ان
هيدا رسول اللهمر تين قال آدم: من هيدا قال: آخر
ولدك من الانبياء.

ترجمہ: '' حضرت آ وم علیاته بندین نازل ہوئے اور (زین پرنزول کے بعد)
انہوں نے وحشت محسوس کی تو (ان کی دحشت و تنبائی دور کرنے کے لئے) جبرائیل
علیاته نازل ہوئے اور اذان دی الله ا کبر الله ا کبر اشھان لااله
الاالله دومرتبہ کہا اشریدان محمدالرسول الله دومرتبہ کہا توحضرت آ وم

نیز حضرت عائشہ ڈیائٹو نے فرمایا:'' میں نے رسول اللہ مائٹولائیٹم سے سنا ہے کہ ''حسان نے کفار قریش کی جو کر کے مسلمانوں کو شفادی ( بعنی ان کا دل شینڈا کردیا)اورا پنے آپ کوشفادی ( بعنی اینادل شنڈ اکیا)''۔

حضرت حسان فالفيَّة في ( كفار كي جويس ) كما:

- "といれ」と

روحم نے محرمصطفیٰ مان فیاریم کی جوکی' تو میں نے آپ مان فیاریم کی طرف سے نجو اب و یا ہے اور اس کی اصل جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ تم نے حضرت محرمصطفیٰ مان فیاریم کی جوکی' جو نیک اور ادبیان باطلہ سے اعراض کرنے والے والے اللہ تعالیٰ کے (سے) رسول ہیں اور ان کی خصلت وفا کرنا ہے۔ بلا شہمیرا باپ میرے اجداد اور میری عزت (ہمارا سب بچے) محمد مصطفیٰ مان فیاریم کی عزت ونا موس کے دفاع کے لئے تمہارے خلاف و صال ہیں۔''

(صحيح بخارى كتاب المناقب من احب ان لايب نه: رقم الحديث:3338 سحيح مسلم رقم الحديث:3388 سحيح مسلم رقم الحديث3490 – 2489 – 2489 الحديث 490 ) -

قلیائیں نے دریافت کیا:''محرسان کیا ہے؟'' حصرت جبرائیل غلیائیں نے کہا:'' آپ کی اولا دمیں آخری نبی سان فائی ہے'' (تاریخ مدینہ وشق جلد 7' صفحہ 437۔ مند الفردوس جلد 4' صفحہ 6798۔ حلیۃ الاولیاء' جلد 5' صفحہ 107)

جہ حضرت فضالہ بن عبید و افغہ بیان کرتے ہیں کہ '' حضور نبی کریم میں افغہ بیان کرتے ہیں کہ '' حضور نبی کریم میں افغالیہ ہوئے سنا کہاں اس طرح وعاما تکتے ہوئے سنا کہاں نے اپنی دعا میں حضور نبی کریم میں افغالیہ ہی پر درود نہ بھیجا' اس پر حضور نبی کریم میں افغالیہ ہی کہ اس نے ارشاد فرمایا:

ترجمہ: ''اس شخص نے جلدی سے کام لیا'' پھر آپ سن تاکیز ہے اسے اپنے پاس بلا یا اوراسے بااس کے علاوہ کسی اور کو (ازراہ تنتین) فرما یا کہ'' جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اسے چاہئے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ہزرگ بیان کرے، پھر نبی کریم سن تائیز ہے ہے) پر درود بھیج پھر اس کے بعد جو جاہے دعا ما تلے تو اس کی دعا قبول ہوگ۔''

(جامع تُرَدُنُ كَتَابِ الدعواتُ باب: ما جاء في جامع الدعواتُ أَمِّ الحديث: 3477 يسنن ابوداؤدُ قَمَّ الحديث 1 8 4 1 منداحدُ جلد 6 صفحه 13 'قَمَ الحديث 2 8 9 3 2 صحح ابن حبانَ جلد 5' صفحه 290 صحح ابن فزيمهُ جلد 1' صفحه 351' رقم الحديث 710 –709 المستدرك للحاكم' جلد 1' صفحه 401' رقم الحديث 989) \_

حضورنبیکریم ﷺ نے اپنے نعت خواں حضرت حسان بن ثابت ﷺ کی حوصلہ افزائی فرماکر اپنامیلا دمنایا:

لا حضرت عائشه والشابيان فرمالي مين كه:

توحضور نبی کریم سافظائیلی نے فرمایا: "بیرحدی خوانی کرنے والا کون ہے؟"
لوگوں نے عرض کیا: "عامر بن اکوع ہے" رسول الله سافظ الیہ نے ارشا و فرمایا: "الله تعالی اس پررم فرمائے" ہم میں سے ایک محفق (حضرت عمر) کہنے گے کہ" ان کے لئے (شہادت اور
جنت) واجب ہوگی" -

جنت ) واجب ہوگئ'۔ (صحیح بخاریُ رقم الحدیثُ 9 6 9 3 صحیح مسلمُ رقم الحدیث: 2 0 8 1 ۔ الاحادیث الخنّارہُ جلد 1' صفحہ 101'رقم الحدیث 5 ۔ العجم الکبیرالطبر انی' جلد 7'صفحہ 31'رقم الحدیث 6294)۔

حضور نبى كريم البيث نے نعت خوانى كرنے پر بنونجار

كىبچيوںكى حوصله افزائى فرماكر اپنا ميلا دمنايا:

الم حضرت السي بن ما لك والنفظة بيان كرتے إلى -

أن النبي على مرببعض المدينة فأذا هو بجوا ريضربن بدفهن ويتغنبن ويقلن:

جوار من بنى النجار ياحبنا محمد من جار فقال النبى بي: يعلم الله انى لاحبكن رالا ابن ماجه وفي

روایة: فقال النبی ﷺ الله هربارك فیهن ترجمه: ''حضور نبی كريم سائلين بدينه منوره كی گيوں سے گزرے تو چند لؤكياں دف بجار ہی تھيں اور گاكر كهدری تھيں: ''ہم بنونجار كی بچياں گتی نوش نصيب ہیں كريم سائلين ترجيبي تستى) ہمارے پاس ہے''۔

توحضور می كريم سافليد في (ان كانعت ن كر) فرمايا: " (بيرا) الله خوب جان ك

ہے کہ میں تم سے بے صدمحبت کرتا ہول'۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی تو ایک نے فرما یا:''اے اللہ! انہیں برکت

عطافرما"-

(سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب المغناء والدف، رقم الحديث 9 9 8 1\_سند ابويعلى،

## حضورنبیکریمﷺنےاپنےنعتخواںحضرتعامر ﷺکیحوصلہافزائیکرکےاپنامیلادمنایا:

خرجنا مع النبي ﷺ الى خيبر فسرنا ليلا فقال من القوم لعامر: ياعامر الاتسمعنا من هنيهاتك وكأن عامر رجلا شاعرا فنزل يجدوباالقوم يقول:

اللهم لالاانت ما اهتدينا ولاتصدنا ولاصليتاً فأغفر فداء لك مأألقينا وثبت الاقدام ان لاقيناً والقين سكينه علينا انااذاصيح بنا ابيناً وباالعباح عولوا عليناً

بر جمہ: "ہم حضور نبی کریم سائٹ ایلے کے ہمراہ خیبر کی جانب لگلے۔ہم رات کے وقت سفر کرر ہے منے کہ ہم میں سے ایک آ دمی نے حضرت عامر جاناؤڈ سے کہا: "اے عامر! آپ ہمیں اپنے شعر کیوں نہیں سناتے ؟"

حضرت عامر شاعر تھے۔ چنانچہ وہ نیچ اثر آئے اور لوگوں کے سامنے یوں حدی خوانی کرنے لگے:

''اے اللہ تعالیٰ! اگر تیری مددونصرت ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو نہ ہم ہدایت یافتہ ہوتے' اور نہ ہی صدقہ کرتے اور نہ ہی نماز اداکرتے۔ پس تو ہم پر سکینہ نازل فرمااور جب دشمنوں ہے ہماراسا منا ہوتواس میں ثابت قدم رکھاور ہم پرسکینہ نازل فرما' اور دشمن ہم پر چلائے یا ہم پر حملہ آور ہوتو ہم اس کا اٹکار کریں۔ (بعنی اس کا مقابلہ کریں)۔''

جلد 6 ، صفحه 134 رقم الحديث 3409 \_ فتح البارى ، جلد 7 صفحه 261 \_ بجمع الزوائد جلد 10 ، صفحه 46 \_ حلية الاوليا وجلد 3 ، صفحه 120 \_ الاحاديث الحقار و ، جلد 1 ، صفحه 75 رقم الحديث 62 عمل اليوم واللبيلة للنسائى جلد 1 ، صفحه 190 رقم الحديث 229 )

حضور نبی کریمﷺ نے حضرت اسود بن سریع ﷺ

سےاپنی نعت سن کراپنامیلادمنایا:

حضرت اسود بن سریع بنالنیز بیان کرتے ہیں۔

قلت يا رسول الله: اني قد مد حت ببامري. فقال

ترجمہ: ''میں نے حضور نبی کریم مل تائیل کی بارگاہ میں عرض کیا: ''یا رسول الله سال فیلین ا بے شک میں نے اللہ تعالی کی حمد بیان کی ہے اور آپ می فیلین کی نعت بیان کی ہے''۔

پس آپ سَلَ تُفَایَینَ نِے ارشا دِفر ما یا:'' ( جُھے بھی سنا دَ) اور ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمہ ہے کرو''۔

(أمعم الكبيرللطبر الى، جلد 1 صفحه 7 8 2 رقم الحديث: 3 4 8 منداحد، جلد 4 صفحه 4 2 رقم الحديث 15711 شعب الإيمان للبيحتى جلد 4 صفحه 89 رقم الحديث 4365 ـ الكامل لا بن عدى، جلد 5 صفحه 200 ـ الادب المفرد للبيخارى جلد 1 صفحه 126 رقم الحديث: 342)

حضور نبی کریمﷺ نے اپنے چچاحضر تعباس بن

عبدالمطلب ﴿ أَنَّ سِم اپنی نعت سن کراپنامیلا دمنایا:

الله عند النبي الله فقال له العباس المنظمة من عبدا

لمطلب: يارسول الله اني أريدا أن أمدحك

فقال النبي على الله فالث فأنشأ العباس

وانت لها ولدت اشرقت الارضوضاءت بنورك الافق فنحن في الفياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق

ر جمہ: دمہم حضور می کریم سائلیاتیا کی خدمتِ اقدی میں حاضر ہے۔ تو حضرت عباس بن عبدالمطلب بڑا اللہ استان کے آپ سائلیاتیا کی بارگاہ میں عرض کیا:

'' یارسول الله من الله ی بیرا آپ کی مدح ونعت پڑھنا چاہتا ہوں''۔ توحضور نبی کریم ماؤنڈیزیلم نے فر ما یا:''لا ؤ مجھے سنا وَالله تعالیٰ تمہارے وانت سیح

> وسالم رکھے ( یعن تم اس طرح کاعمدہ کلام پڑھتے رہو)''۔ توحصرت عباس طاق نئے نیہ پڑھنا شروع کیا۔

"اور آپ من فلاتینی وہ ذات ہیں کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو (آپ کے نورے) ساری زمین چیک آخی اور آپ کے نورے افتی عالم روثن ہوگیا پس ہم ہیں اور ہدایت کے رائے ہیں۔اور ہم آپ کی عطا کروہ روثنی

اوراً بي بى كئور مين ال (بدايت كى را بول) برگامزن بين ' -(المستدرك للحائم جلد 3 صغه 369 رقم الحديث 5417 - أنجم الكبير للطبر الى جلد 4 صغه 213 - مجتح الكروا كد جلد 8 صغه 217 - الاصابة جلد 2 صغه 274 رقم الحديث 2247 - الاستعاب لا بن عبدالبر جلد 6 صغم 447 رقم الحديث 664 - حلية الاولياء جلد 1 صغمه 36 منوة الصفوة عجلد 1 صغم 53 - بير اعلام النبلاء للذهبي جلد 2 صغم 106)

حضورنبیکریم استان نگلی کے اشارے سے آسمان سے بارش برساکر اپنامیلا دمنایا:

جے حصرت انس ڈائٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ'' حضور نبی کریم سائٹیائی ہے کہ مانٹیائی ہے کہ مانٹیائی ہے کہ اند مبارک میں ایک دفعہ اللہ علیہ جمعہ ارشاد فرما رہے تنے کہ ایک آ دمی نے کھڑے ہو کرع ض کیا:'' یا رسول اللہ مائٹی ہے ہو کہ علیہ اللہ مو گئے، بکریاں مرگئیں، اللہ تعالی سے دعا سیجئے کہ مہیں یانی عطافر مائے''۔

آپ سائٹ ایکٹی نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا ویئے۔ حضرت انس وہائٹی فرماتے ہیں کہ''اس دفت آسان شیشے کی طرح صاف تھالیکن ہوا چلنے گئی، باول گھر کر جمع ہو گئے اور آسان نے ایسا اپنا منہ کھولا کہ ہم برتی ہوئی بارش میں اپنے گھروں کو گئے اور متواتر اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ پھر (آئیدو

جعة المبارك) و بن شخص يا كوئى دوسرا آ دمى كھڑا ہوكرعرض گزار ہوا، يا رسول الله سكن الله إلى الله على كداب الله الله الله الله تعالى سے دعا فرما تعيں كداب اس (بارش) كوروك لئے'۔

تو آپ سائٹائیا پہر ان صحف کی ہات میں کر) مسکرا پڑے اور (اپنے سرِ اقدی کے او پر ہارش کی طرف انگی مہارک سے اشارہ کرتے ہوئے ) فر ما یا: ' ' جسیں چھوڑ کر جارے گر داگر د ہریں''۔

تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت بادل مدینہ منورہ کے اوپر سے ہٹ کر مسیر پول چارول طرف جھٹ گئے گویاوہ تاج ہیں''۔

(صحيح بخارى، كتاب المناقب باب علامات كنيوة في الاسلام رقم الحديث 3389 يسيح مسلم كتاب الاستعسقاد، باب الدعاء في الاستدقاء رقم الحديث 897 يسنن ابوداؤد، كتاب صلاة الاستدقاء باب رفع البدين في الاستدقاء رقم الحديث 1174 ما محم الاوسط جلد 3 سنى 95 رقم الحديث 2601 ما الدوب المقرد جلد 1 صفح 214 رقم الحديث 612)

حضورنبی کریم ﷺ نے اپنے صحابی ﷺ کو اپنے

وسيلے سےاللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعامانگنے کا

طريقه سكهاكرا پناميلادمنايا:

حضرت عثان بن عني صنيف بنافيز بيان كرتے بيں ك

أن رجلا ضرير البصر أتى النبى الله فقال: ادع الله لى أن يعافبيني فقال: ادعه فأمر أيتوضاً فيحس وضوء لا ويصلى

ركعتين. ويدعو بهذا الدعاء: اللهم اني أسألك وأتوجه 2000 منالك عنوبية الدعاء: اللهم الي أسألك وأتوجه

اليك بمحمد نبى الرحمة بالمحمد الى قد توجهت بك الى رب في

حاجتی هذه المتقضی الله هر فشفعه فی . ترجمه: "ایک نابیناشخص حضور نبی کریم سائنایینم کی خدمت میں حاضر جوا اور عرض کیا: " یا رسول الله سائناتینم! میرے لئے خیر و عافیت ( یعنی بینال کے اوٹ آنے )کی دعافر مائے "-

اے) ارشاد فرمایا: ''اگر تو چاہ تو تیرے لئے دعا کومؤخر کر آپ آٹھائی نے ارشاد فرمایا: ''اگر تو چاہ تو تیرے لئے (ابھی) دعا کر دوں جو تیرے لئے بہتر ہے۔اوراگر تو چاہ تو تیرے لئے (ابھی) دعا کر

اس نے عرض کیا ( یارسول الله سائنطانین از عافر مادیجے"۔

رسول الشد سائن المين في است المحلى طرح وضوكر في اور دوركعت نماز پر صفح كا علم ديا اور فرمايا اس كے بعد بيد دعا كرنا - الله هدانى أسالك وأتوجه الليك بمحمل نبى الرحمة بيا هجمل أنى توجهت بك الى دبى فى حاجتى هذاه لتقضى. الله هدفشفعه فى " - اے الله بيس تجه به سوال كرتا بهول اور تيرى طرف توجه كرتا بهول نبى رحمت محمد مصطفى سائن اليليم كوسله بيس المين مرحمت محمد مصطفى سائن اليليم كوسله بيا المين كرتا بهول، تاكه يورى بهوه المين الله المير حتى مين مركار دوعالم مائيل المين كي شائل المين المي

( جامع ترندى، كماب الدعوات، باب في دعاء الضعيف، رقم الحديث 3578 يسنن ابن ماجه، كماب القامة الصلوّة والسنة فيهما، باب ماجاء في الحاجة، رقم الحديث 1385 يسنن كبركي للنسائي، جلد 6 صفحه 168 رقم الحديث: 10494)

ميلادمصطفى المستعاد مسرت يركافركي عذاب

میںتخفیف:

امام محمد بن اساعيل بخاري مينية تحرير فرمات بين كه:

مجدى في و و المختصر المراسول صفحه 13 " پريس بطور التدلال فقل كيا ب-

### ابولهبكوخوابمين ديكعنے والاكون تھا؟

جڑ حافظ این جرعسقلانی میسید تحریر فرماتے ہیں کہ: '' حضرت عباس بڑا فائڈ کا بیان ہے کہ'' جب ابولہب مرگیا تو میں نے سال کے بعدائے خواب میں برے حال میں دیکھا۔'' معلوم ہوا کہ ابولہب کو خواب میں نبی کریم سائٹ آئیل کے حقیقی چپا حضرت عباس معلوم ہوا کہ ابولہب کو خواب میں نبی کریم سائٹ آئیل کے حقیقی چپا حضرت عباس معلوم ہوا کہ ابولہب کو خواب میں نبی کریم سائٹ آئیل کے حقیقی چپا حضرت عباس

فائده: ندكوره بالاروايت سے بيمعلوم ہوگيا كدابولهب جيسا بدبخت كافرجس كى

بذمت میں قرآن مجید کی ایک پوری سورت

"تَبَّتُ يَكُا اَ إِن لَهَبٍ وَّتَبُّنُ" "تَالِمُ الْكُولِيَّا لِمَا يَكُولُهُ إِلَّا يُكُلِّمُ الْكُولِيِّ الْكُولُيِّ الْكُولُولُ الْكُولِيِّ الْكُو

'' تباہ ہوجا کیں ابولہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہوہی گیا''۔ نازل ہوئی'جب اسے میلاد مصطفی سی ٹائی پرخوشی کرنے کی وجہ سے محروم نہیں رکھا گیا

نارل ہوی جب اسے سیاد سے میں ایسی ہیں ہیں ہوتی سرے کی وجہ سے سروم ہیں رہا ہوا س بلک اس کے عذاب میں تخفیف کر دی گئ توایک مسلمان جو نبی کریم سن ڈوٹیلیز کا سچاغلام ہوا س مے متعلق کیا خیال ہے؟ ہارگاہ ضداوندی میں اسے کس قدر انعامات سے نواز اجائے گا۔

#### روایت مذکورہ پر محدثین کے تبصر ہے:

اکثر محدثین کرام خی کی آن اس روایت پر تبصره کرتے ہوئے سے میلاد النبی ملی تفاقیا نے پر خوثی منانے اور محفل میلاد کے انعقاد کے ثبوت پر بطور دلیل پیش کیا ہے۔ چند ایک محدثین کی تصریحات پیش خدمت ہیں۔

معنی القراء والمحدثین الحافظ شمل الدین محمد بن عبدالله جزری التوفی ﴿ الله عِن محمد بن عبدالله جزری التوفی ﴿ ا این نفیف ' عرف التعریف بالمولدالشریف' میں تحریف ماتے ہیں: فاذا کان ابولهب الکافر الذی نزل القرآن بذمه جوزی فی النار بفرحه لیلة مولد النبی ﷺ به فماحال المسلم قال عروة وثوبية مولاة لابي لهب كان ابولهب اعتقها فا رضعت النبي الله فلما مات ابولهب اريه بعض اهله بشر حيبة قال له ما ذالقيت قال ابولهب لم التي بعد كم غير اني سقيت في هذه بعتاقتي تويبة.

ترجمہ: '' عروہ نے بیان کیا ہے کہ تو بیدا بولہب کی آزاد کردہ لونڈی ہے ابولہب نے آزاد کردہ لونڈی ہے ابولہب نے اے نے اسے آزاد کیا تو اس نے نبی کریم سائٹ تائیج کودودھ پلایا۔ پس جب ابولہب مرگیا تو اس کے بعض اہلِ خانہ کو وہ برے حال میں دکھایا گیا' اس نے اسے (یعنی ابولہب ہے) بوچھا: '' تونے کیا پایا؟''

ابولہب بولا:'' تمہارے بعد میں نے کوئی راحت نہیں پائی سوائے اس کے کہ تو پیہ کوآ زاد کرنے کی وجہ ہے جواس (چنگلی) سے پلا یا جا تا ہے۔''

اس کے علاوہ ابھ حدیث کون گفین میلاد کے ایک گروہ کے محدث اعظم انورشاہ کشمیری نے '' فیض الباری' جلد 4' صفحہ 278 پر ،غیر مقلدین وہا بیہ مجدید کے امام العصر الباری ابراہیم میرسیالکوٹی نے '' میرۃ المصطفیٰ صفحہ 154 ' حاشیہ پر ، وحید الزمان نے '' تیسر الباری جلد 7' صفحہ 31 '' پر ، اور دیو بندیوں اور اُن کے مشتر کہ امام عبد اللہ بن مجمد بن عبد الوہاب

اتی انه فی یوم الاثنین دائما یخفف عنه للسرور باحمدا یخفف عنه للسرور باحمدا فی الطن بالعبد الذی طول عمره باحمدا باحمد مسرورا ومات موحدا مهری در جب ابولهب جیما کافروشرک جس کی ذمت میں "تَبَتَث یَکاآ" نازل مولی وه بمیشه دوزخ میں رہے گا نیہ بات ثابت ہے کہ بمیشه سوموارکو نبی کریم مان الی الی کے میلاد پر خوشی کرنے کی وجہ ہے اس پر عذاب کم کردیا جاتا ہے ۔ تو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ مسلمان جس کی ساری زندگی عبادت الی اور میلاد شریف کی خوشیوں میں بسر ہوگی اور وہ حالت ایمان پر فوت ہوا" میلادشریف کی خوشیوں میں بسر ہوگی اور وہ حالت ایمان پر فوت ہوا"

ہ) شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی میشانیہ نے ابولہب کا واقعہ ذکر کرنے کے

بعد تر يرفر مايا بك:

ریراه پیسے میں اور کندو در انہ اور شب میلاد آخضرت من شقیقیم سرور کندو بدل اموال نمایند یعنی ابولہب کہ کافر بوڈ وقر آن بمذمت وے نازل شدہ پول برور میلاد آخضرت من شقیقیم سرور میلاد آخضرت من شقیقیم و بذل شیرجاریہ وے بجست آخضرت من شقیقیم برور در میلاد آخضرت من شقیقیم و بذل شیرجاریہ وے بجست آخضرت من شقیقیم برواوادہ شدتا حال مسلمان کر مملوست بحبت وسرور و بذل مال دروے چہ باشد'' ترجمہ: اس حدیث بی رسول الند سن شقیقیم کی ولادت کی رات محفل میلاد منعقد کرنے والوں اور اس پرخوشی منانے والوں کیلئے دلیل ہے کہ وہ اس سلسلہ میں مال خرج کریں' ابولہب جو کافر تھا' جس کی خدمت میں قر آن (کی آیات) نازل ہویں۔ جب اس نے رسول اللہ سن شقیقیم کے میلاد کی خوشی منائی تو اس کا برائی جزا ملی تو جو مسلمان رسول اللہ سن شقیقیم کی مجبت اور خوشی میں مال خرج اس کی جزا ملی تو جو مسلمان رسول اللہ سن شقیقیم کی محبت اور خوشی میں مال خرج کا رہیں گے ان کی جزا کا کیا عالم ہوگا ؟۔

( مدارج الدیو قرجلہ 2 مسلمان رسول اللہ سن شقیقیم کی محبت اور خوشی میں مال خرج کریں گے ان کی جزا کا کیا عالم ہوگا ؟۔

( مدارج الدیو قرجلہ 2 میلیوں کی جزا کا کیا عالم ہوگا ؟۔

الموحد من امة محمد في فبشر لا مولد لا وبنل مايصل اليه قدرته في محبته لعمرى انما يكون جزاء لامن الله الكريم ان يدخله بفضله جنات النعيم.

علا مدا بن جزری کی بیرعبارت درج ذیل کتب میں بھی موجود ہے: (جمة الله علی العالمین صفحہ 238 سیرت حلیهٔ جلد 1 'صفحہ 137 ستاریخ الخمیس' جلد 1 'صفحہ 222۔ سبل الصدی والرشادُ جلد 1 'صفحہ 455 سر جواسیر البحارُ جلد 3 'صفحہ 338 سزر قائی علی الواہب' جلد 1' صفحہ 139 رحسن المقصد فی عمل المولد'صفحہ 66)۔

2 حافظ منس الدين محمد بن ناصرالدين ومشقى التوفى 842 ها پنى تصنيف "موردا لصادى فى مولدالهادى " بين تحرير فرماتے إين:

قداضع ان ابالهب يخفف عنه عندب النارفي مثل يومر الاثنين بأعتاقه ثويبة مسروراً بميلاد النبي الله المستروراً

'' یہ بات صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ میلا دالنبی سائٹلائیلم کی خوشی میں تو یبہ کو آزاد کرنے گئے صلہ میں ہر سوموار کوابولہب کے عذاب میں کمی کی جاتی ہے۔'' اس کے بعد آپ نے بیاشعار کہے:

اذاكان هذا كافر جاء ذمه

وتبت يداه في يومر الجحيم مغلدا

/https://ataunnabi.blogspot.com بالدك گهاسد:

ایک تبصرہ منکرین میلا دکے گھرسے:

مخالفین میلاد کے ایک گروہ کے پیشوامفتی رشید احد لدھیا نوی نے لکھا ہے کہ:

"جب ابولہب جیسے بدبخت کا فر کے لیے میلا دالنبی سائٹلائیل کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوگئ تو جو کوئی امتی آپ سائٹلائیل کی دلادت کی خوشی کرے اور حسب

مداب میں سیت ہوں و بولوں و کا پ جانتی ہم کا دوروت کی وی رہے اور سب وسعت آپ مان تاریخ کی محبت میں خرچ کر ہے تو کیوں کراعلی مرا تب حاصل نہ کرے گا۔''

(احسن الفتاويُ جلد 1 'صفحه 348-347)

ن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان تعیمی مینید نے کیا خوب فر مایا: شب ولادت میں سب مسلمان نه کیوں جان و مال قربان

ابولہب جیما سخت کافر خوشی میں فیض پارہا ہے

روایتمذکورهپرمنکرینمیلادکےاعتراضاتاورانکے

تحقیقی جوابات:

اب تک ہمارے سامنے منکر یہن میلاد مصطفی سائٹلیآ پیلم کی طرف سے پانچ اعتراضات سامنے آئے ہیں اور وہ میرہیں:

1\_ بدروایت مرسل باس لیے قابل جمعت نہیں۔

.2. بیشواب کامعاملہ ہاورخواب جست نہیں ہوتے۔

3 ۔ بیقر آنی نصوص کے خلاف ہے۔ کیونکہ قر آن مجید میں اللہ تعالی نے حالت کفر پر

فوت ہونیوالوں کے بارے میں ارشا وفر مایا ہے:

فلايخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون

"ان کےعذاب میں تخفیف نہ کی جائے گی اور نہ ہی ان پر نظر عنایت ہوگ۔"

4۔ ابولہب نے تو بیبکو نبی کریم سائٹائیا کے ولادت کے وقت آزادہیں کیا تھا۔

5\_ ميلا داكنبى سائيناتينى پرخوشى منانا ابولهب كى سنت ب\_

اب ہم ان اعتراضات کے ترتیب وار جوابات ہدیہ قار عین کرتے ہیں۔اس سے

ایک ضروری بات:

یہ بات ذہن نشین رہے کہ مخفلِ میلا دالنبی سائٹھائے تی پر ہمارے ہاں بیروایت بطور بنیاد وجہت نبیس بلکہ ہم اس روایت کو بطور تا ئیر پیش کرتے ہیں۔

محفلِ میلاد النبی سی فالی سی می فات کے ثبوت پر تو ہمارے پاس قرآن وسنت سے بے شار دلائل

ایں جو پہلے بیان ہو چکے ایں۔

پھااعتراضاوراسکاجواب:

اعتواض: "بيروايت مرسل باس لئة قابل جمعة نبين"-

جواب: اس كے جواب ميں ہم آئم صديث كى آراء نقل كرتے ہيں جس سے بي

بات دوز روش کی طرح عمیاں ہوجائے گی کہ مرسل روایت مقبول ہو تی ہے یانہیں؟

امام ذهبی علیدالرحمة نے لکھا ہے کہ:

''جب اجل تابعی تک مرسل روایت سیج ثابت ہوجائے تو'' قابل ِ ججت (الموتظة فی علم مسطح الحدیث: صفحہ 39)

کے حافظ الحدیث امام اجل امام جلال الدین سیوطی میشد " ابن جریر کے حوالے

ہے لکھتے ہیں کہ:

اجمع التابعو بأسر هم على قبول المرسل ولم يأت عنهم الكارة ولاعن احدمن الائمة بعدهم الى رأس الماتين.

ترجمہ: ''تمام تابعین مرسل روایت کے مقبول ہونے پر شفق ہیں۔ان میں سے کسی ہے بھی انکار منقول نہیں اس کے بعد دوسوسال تک بھی کسی امام نے انکار شد کہ سے بھی انکار منقول نہیں اس کے بعد دوسوسال تک بھی کسی امام نے انکار

نہیں کیا" (تدریب الراوی جلد 1 'صفحہ 198) مہیں کیا"

آئمدار بعدامام اعظم ابوحنیفهٔ امام مالک امام شافعی اورامام احمد بن طنبل (طِیْنُونُو) ال ا بت پرمتفق این که حدیث مرسل قابل جحت ہوتی ہے، تین آئمہ کے نزدیک تو بغیر کسی شرط

Ogspot.com/ کاورامام شافعی کے نز دیک اس کی مقبولیت کی چھٹر اکط ہیں۔

افظابن عسقلانی علیه الرحمة تحریر فرماتے ہیں کہ:

''امام احمد کے ایک تول اور مالکی وخفی فقہاء کے مطابق حدیث مرسل مطلقاً مقبول ہوتی ہے۔امام شافعی ہے کہتے ہیں کدا گر کسی اور سند (خواہ وہ سند متصل ہویا مرسل) ہے مرسل روایت کی تائید ہوجائے تو وہ مقبول ہے ور نہیں۔''

( نزعة النظر بشرح نخبة الفكر في مصطلح الحديث اهل الاثر اصفحه 37-36

حضرت شیخ عبدالحق محدث و بلوی رحمة الله علی تی برفر ماتے بیں کہ:

دنز دامام ابوصنیفہ و مالک میں مقبول است مطلقا وابیثال گویند کہ ارسال
بجہت کمال وثوق واعتا داست زیرا کہ کلام در ثقة است واگر نز دوے کی میچ
نبود ارسال نمی نمود قال رسول الله نمی گفت ونز دامام شافعی میشانی اگر صدیث
مرسل اعتضاد یا بد بوجھے دیگر مقبول است واز امام احمد در تول است بقولے

معبول وبقو لے توقف '' ترجمہ:''امام ابوطنیفڈ امام مالک میں کے خزد یک مرسل روایت ہرحال میں کھی معبول ہے۔ دلیل میہ ہے کہ ارسال کمال وثو تن اعتماد کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ گفتگو ثقہ میں ہور ہی ہے اور اگر وہ روایت اس ثقہ کے نزدیک سیحے نہ ہوتی تو وہ اسے روایت کرتے ہوئے میں کہتا کہ رسول اللہ سان تخایج نے میز مایا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اگر کسی اور ذرایعہ سے مرسل کی تا ئید ہوجائے تو مقبول ہوگ اور امام احمد کے دو اقوال ہیں' ایک اب کے مطابق مقبول اور دوسرے کے مطابق توقف''
(مقدمدافعۃ اللمعات شرح مشکوۃ)

شیخ محمودالطحان استاذ کلینة الشریعة جامعه اسلامیه مدینه منوره نے مرسل روایت کے متعلق تین اقوال ذکر کیے ہیں۔ان میں سے دوسرا اور تیسرا قول ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

(ب) صحيح: تحتج به عندالائمة الثلاثة في المشهور عنه

بشرط ان يكون المرسل ثقة ولا يرسل الاعن ثقة وجمهم ان التأبعي الثقة لايستحل ان يقول قال رسول الله الله الله الذا المعهمين ثقة .

ترجمہ:'' دوسراقول میہ ہے کہ مرسل سیج اور قابل استدلال ہوتی ہے۔ یہ تین آ جمہ ابوق ہے۔ یہ تین آ تمہ ابوطنیفہ مالک اور مشہور قول کے مطابق احمد کا قول ہے۔ بشرطیکہ ارسال کرتا ہو۔ دلیل میہ ہے کہ ثقہ تا بعی کسی ثقه سے ارسال کرتا ہو۔ دلیل میہ ہے کہ ثقہ تا بعی کسی ثقه سے ارسال کرتا ہو۔ دلیل میہ ہے کہ ثقہ تا بعی کسی ثقه سے اندام اللہ سائٹ ایکٹی نے بیفر مایا:

(ج) قبوله بشروط اي يصح بشروط هذا عندالشافعي

وبعض اهل عله. ترجمہ: '' تیسر اقول ہے ہے کہ مرسل شرائط کے ساتھ مقبول ہوگی ہدامام شافعی اور دوسرے اہلِ علم کی رائے ہے۔'' (تیسر مصطلح الحدیث صفحہ 22)

شیخ محمود الطحان کی اس عبارت نے بیہ بھی واضح کردیا کدامام احمد بن صنبل کے مرسل روایت میں دواقوال ضرور ہیں۔ مگرمشہور قول یہی ہے کہ آپ کے نزدیک مرسل روایت

مقبول ہے۔

بعض احباب فوراً یہ کہددیتے ہیں کہ مرسل روایت کو محدثین قبول نہیں کرتے۔ تو اس سلسلہ میں ہماری عرض میہ ہے کہ ان آئمہ اربعہ سے بڑھ کرکون محدث ہے؟ یقینا بہلوگ محدث بھی ہیں مجہد بھی اور فقیہ بھی جن کی رائے بہر طور دوسرے محدثین پر غالب وفائق ہے۔ رہا یہ کہ محدثین کے متعلق یہ کہنا کہ وہ مرسل کو کسی حال میں بھی قبول نہیں کرتے محل نظر ہے' امام ابوداؤد جوایک عظیم محدث ہیں فرماتے ہیں کہ:

اما المراسيل فقد كأن اكثر العلماء يحتجون بها فيها مضى مثل سفيان الثورى واو زاعى حتى جاء الشافعى أيست فتكلم في ذلك وتأبعه عليه احمد وغيرة ترجمه: "مراسيل ساكثر علاء مثلاً سفيان تورى ما لك اور اوزاى جيه لوگ

181

الجملہ غیر مسلم کے خواب کا سچا ہونا اور اس سے بعض حقا کُن کا پید جاتا ہاں کیا ہے۔ سورہ پوسف میں ہے کہ قید خانہ میں حضرت پوسف عیار ٹیا کے ساتھی کے انہیں خواب آیا انہوں نے حضرت پوسف عیار ٹیا سے بیان کیا ،آپ علیہ السلام نے ان کو تعبیر سے آگاہ فر مایا جو واقعۃ سچی ثابت ہو تیں آپ نے ان کے خواب سننے کے بعد انہیں تو حید وائیان کی طرف دعوت دی جس سے پید جاتا

ہے کہ وہ دونوں حالتِ گفر پر تھے۔ دوسری بات بیہ کہ یہاں دوباتیں ہیں ایک بیک حضرت عہاس رشی اللہ عدارات ا آیا جس میں ابولیب نے کہا تو یہ کی آزادی کی برکت سے سوموار کو میرے ملا اس تخفیف ہوتی ہے اور دوسری بیکہ حضرت عہاس رضی اللہ عند نے بیداری کی حالت ہیں ا و ذلك ان النبی ﷺ ویومر الا ثنین و کانت ثویبة ہمار سے ابالهب مولى بواعتقها .

تر جمہ:'' کہ عَذاب میں تخفیف کی وجہ بیہ ہے کہ نبی اکرم سانطائی ہم سوموار کو ہوا ہوئے اور ثویبہ نے ابولہب کوولا دت کی خبر دی تواس نے اسے آزاد کرد یا'' (فتح الباری ملد 10 سار 1110)

تیسری بات میہ کہ معاذ اللہ میہ غلافت م کا خواب تھا تو حضرت عباس رہی اللہ میں ا بیان ہی نہ کرتے اورا گرانہوں نے بیان کر ہی و یا تو دیگر صحابہ و تا بعین اس کی اس اللہ میں ا حالا نکہ ایسی کوئی بات کتب میں نہیں بلکہ مجی نے اسے نقل کر کے اس سے مسال اللہ میں ا کیا ہے۔

اس کے جواب میں گذارش ہیہ ہے کہاوانا و داسلام لا چکے تھے کیونکہ ٹواپ والیہ وہ

استدلال کرتے متے گر جب امام شافعی تشریف لائے تو انہوں نے مرسل کے بارے میں اختلاف کیا اور امام احمد وغیرہ نے ان کی اتباع کی۔'' (رسالدانی داؤ دالی اہل مکہ صفحہ 24)

ہم نے بینمام اقوال مرسل روایت کے مقام کو واضح کرنے کیلئے ذکر کیے ہیں۔ اگر چہ ہماری رائے علما محققین کے ساتھ ہے جنہوں نے اعتدال کی راواختیار کرتے ہوئے فرمایا کہ:

''اگرارسال کرنے والے کے بارے میں معلوم ومعروف ہو کہ وہ تقدمشہور
سے بی ارسال کرتا ہے تو پھراس کی روایت مقبول ہوگی ورنٹرمیں۔'
اقوال کر کے ہیں اور ان میں سے متارتول کی نشاند ہی ان الفاظ میں کی ہے:
سابعها ان کان الہر سل عرف مین عادته انه لا پر سل الاعن
شقة مشهور قبل والا لا وهو المهختار
ترجمہ:''ساتواں تول ہیہ کہ ارسال کرنے کی اگر عادت معلوم ہو کہ وہ ثقہ
سے ہی ادسال کرتا ہے تواس کی روایت مقبول ہوگی ورنٹرمیں اور پی تول مختار

#### دوسرااعتراضاوراسكاجواب:

اعتراض: اس روایت پر دوسرااعتراض بیکیاجا تا ہے کہ' بیخواب کا معاملہ ہے اورخواب ججت نہیں ہوتے''۔

جواب: اس اعتراض كا جواب دية موئ محقق العصر مفق محمد خان قادرى صاحب مدظله العلل تحرير فرمات عيل كد:

''اس سلسلے میں عرض ہیہ ہے کہ غیر نبی کا خواب واقعی حجت شرعی نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم اس روایت کو بطور حجت ذکر کرتے ہیں بلکہ ہم تو بطور تا ئیدا ہے لاتے ہیں، لیکن یہ کہاں لازم آ جا تا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔قر آن نے فی

'' وہ صحف جس نے رسول اللہ سان خاکی ہے۔ اسلام لانے سے بل کو کی بات سی اور پھر آپ کے وصال کے بعد وہ اسلام لایا۔ مثلاً تنوخی برقل کا قاصد تو اب وہ اگر چہتا بھی ہے مگر صدیث اس کی متصل ہوگی۔ کیونکہ اعتبار روایت کا ہے یعنی اس نے وہ روایت حضور غیار کیا ہے کی ہے۔ اگر چہوہ بوقت محل مسلمان نہ تھا۔ لیکن بوقت ادامسلمان تھا۔''

(شرح الغيه صفحه 26 محفل ميلاد پراعتراضات كالملمى كاسباصفحه 68-71)

#### تيسرااعتراضاوراسكاجواب:

اعتداض: ''میہ روایت قر آنی نصوص کے خلاف ہے کیونکہ قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حالت کفر پرفوت ہونے والوں کے بارے میں ارشا دفر مایا ہے:

فلا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون ''ان کے عذاب میں تخفیف نہ کی جائے گی اور نہ ہی ان پر نظر عنایت ہوگی۔'' جواب:اس اعتراض كے جواب يل گذارش بيب كذا است مسلمة كمسلم اكابر المُدوِّ عد ثين نے اس اعتراض كا قلع قمع كرتے ہوئے فرما ياہے كديہ حضور نبي كريم صافحاتيني كخصوصيت ب كد جوهمل بهى آب كي حوالے سے دوگا اللہ تعالى اس كى وجدسے كافر ير بهى ففل فرماتا ہے۔ اور ابولہب سے مفتد وارتخفیف اسسب سے مبیں ہوئی کداس نے اپنی لونڈ ی او بیبہ کو آزاد کیا تھا، بلکہ نبی کریم ساؤرات کی ولادت باسعادت پرخوشی منانا ہی اس انعام کا باعث ہے۔ اور اس کاعمل کا فرجوتے ہوئے بھی اس کے عذاب میں رعایت کا سبب بن گیا۔اللہ تعالی میڈبیں و کیھا کھل کرنے والاکون ہے بلکہ بیدد کھتا ہے کھل کس کے لیے کیا گیا ہے۔اس سے غرض نہیں کھل کرنے والا ابولہب ایک کا فرقفا کیونکہ اس ک ساری شفقتیں تو اپنے صبیب مرم ماہنا کیا کے ساتھ خاص ہیں۔ اور محدثین عظام نے روایت کا قرآن سے معارضہ کرنے والوں کے لئے اس روایت میں عملا تطبیق بیان کر کے "غوروَفكز" كى را دېموار كى ہے \_ يهال چندمحدثين كى تصريحات پيش خدمت ہيں : -- کے تقریباً دوسال بعد کا ہے اس لئے کہ ابولہب بدر کے ایک سال بعد خواب میں حضرت عہاس دفائش سے اس کی ملاقات ہوئی حالانکہ جب حضرت عہاس دفائش بدر میں شرکت کیلئے آئے تو رسول اللہ سائن فائیلیم نے صحابہ سے بیفر مادیا تھا:

من لقى العباس بن عبدالمطلب فلايقتله فأنه اخرج

ترجمہ: ''جوعہاس بن عبدالمطلب کو پائے وہ اسے آل نہ کرے۔ کیونکہ وہ مجبوراً شریک ہوئے ہیں''۔ (الکامل فی الارج ' جلد 2 'صلحہ 128)

اس کی تائیداس واقعہ ہے بھی ہوتی ہے کہ جب جنگ بدر کے قید بول ہے رہائی پانے کے لئے فدیہ طلب کیا عمیا توحضرت عہاس ڈیافٹڈ نے کہا:''میرے پاس تومال نہیں'۔ رسول اللہ سان فالین نے فرمایا:''اے چھا! اس مال کے بارے میں بتاؤ جوام فضل کودے کرتے ہو''اس پر حضرت عہاس نے عرض کیا!

الذى بعثك باالحق ماعلم به احد، غيرى وغيرها والى لاعلم انكرسول الله.

ر جمہ: '' مجھے تھم اس ذات کی جس نے آپ کوحن دے کر بھیجا' میرے اور میری بیوی کے سوا اس بات کوکوئی نہیں جانتا تھا اور میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔'' (اکامل جلد2' سنجہ 123)

ٹا نیااگر ان کو حالت کفر پرتسلیم بھی کرلیا جائے تو پھر بھی بیہ روایت قابل قبول ہے۔
کیونکہ وقت مخل اسلام شرط نہیں بلکہ وقت ادا شرط ہے۔ اور جب تابعین نے آپ سے بیہ
بات منی تو اس وقت میں تقیینا آپ مسلمان تھے۔ محدثین نے بیاصول بیان کیا ہے کہ اگر کسی
ضخص نے حالت کفر میں حضور علیائیم سے بات منی پھراس نے اسے حالت اسلام میں بیان
کیا خواہ حضور علیائیم کا وصال ہو چکا ہو تب بھی مقبول ہے۔ بال اگر ظاہری حیات میں
اسلام قبول کرلیا تو صحافی بھی قرار پائے گاور نہ وہ تا بھی ہوگا۔

https://ataunnabi.blogspot.com/ الله عافظ ابن فجرعسقلاني مينيد لكهية بين كه: "اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ بعض اوقات آخرت میں کا فر کا عمل صالح بھی اے مفید ہوسکتا ہے۔ لیکن یہ بات ظاہر قرآن کے خالف ہے۔ الله تعالى كافرمان ب: وَقَيْمُنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ (مورة الفرقان: 23) "اورجو پھھانہوں نے کام کیے تھے" اولاً اس كاجواب بيدديا كيا ہے كه بينجر مرسل بے كيونكدعروه في بيدذ كرنبيس كيا كدس نے ان سے بیان کیااگراہے متصل تسلیم بھی کرلیا جائے تو پیخواب کا معاملہ ہے شایدخواب و یکھنے والا اس کے بعد مسلمان ہوالبذا میر جست نہیں۔ شریعت کے تابع ہیں۔(ماری علی بہال نہیں آسکتی)۔

ٹانیااگراہے ہم قبول بھی کرلیں تو اس میں احتال ہیے کہ (بیکافر کا تعلیم نہیں) بلکہ صرف نبی کریم سائند ایلے کے ساتھ خاص ہے۔اس پر قصد ابوطالب دلیل ہے جو پہلے گذر چکا ہے کہان پر نبی کریم سائٹ الیلی کی خدمت کی وجہ سے تخفیف ہوئی تو و وجہنم کے نچلے طبقہ کے منتقل ہوکرسب سے او پرآ گئے۔

امام بیجی نے فرمایا کہ'' کافر کے بارے میں جووارد ہے کہاس کاعمل فیر باطل ہے۔اس کامعنی ہیہ ہے کہ کافر دوزخ سے نجات یا کر جنت میں داخل نہ ہوگا۔ البتة ممکن ہے کہ وہ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے کفر کے علاوہ باقی جرائم کے عذاب مي تخفيف ياك"-

قاضى عياض كتے بيں كه 'اس بات پراجماع ہے كه كافر كے اعمال سے اسے تفع نه ویں گے اور انہیں نعتیں حاصل نہیں ہوں کیس اور نہ عذاب میں نفاوت ہے''۔ میں (ابن حجرعسقلانی) کہتا ہوں سے بات اس احمال کورونہیں کرسکتی جس کا ذکر امام بیبقی نے کیا ہے کہ جو پچھے وار دے وہ کفر کے ساتھ متعلق ہے کفر کے علا وہ گنا ہوں کے عذاب میں تخفیف ہے کوئی مانع ہے؟

ابولهب نے عداوت کی تھی'۔ (عمرة القاری جلد 20 مفر 95) https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اورامام قرطبی نے فرمایا کہ 'عذاب میں شخفیف ابولھب کے ساتھ اور ہراس شخص کے ساتھ مخصوص ہے جس کے بارے میں نص دارد ہے ( یعنی ہر کافر کیلئے نہیں )''۔ وہاں ابن منیر نے حاشیہ میں لکھا کہ ' یہاں دومعاملات ہیں ان میں سے ایک محال ہے اور وہ بہ ہے کہ اطاعت کا فرکا اعتباراس کے کفر کے ساتھ کیا جائے گا کیونکہ اطاعت کے ليے بيشرط بے كداس ميں اراد و يحج موحالاتكديد كافر مين نبيس يا تا۔

دوسرابیر کہ کافر کواس کے کسی عمل پرمحض بطور فضل البی فائدہ حاصل ہوا سے عقل محال مجھتی۔ جب بیضا بطے واضح ہو گئے تو جا ننا جا ہے کہا گر چدا بولہب کا تو یہ کوآ زاد کرنا (اس ك كفرى وجه سے ) مقبول اطاعت نبيس مكر الله تعالى نے اپ فضل سے اس پر تخفیف فر ماكی ہو جیسے کہ اس نے ابوطالب کے معاملے میں فضل فر ما یا عذاب ماننے یا نہ ماننے والوں میں

میں (ابن حجرعسقلانی) کہتا ہوں کہ ابن منیر کی تقریر کا تتمہ سے کہ بیضل (عذاب کا کم ہونا)اس ذات مبارکہ کی تعظیم کی وجہ ہے ہے جس کیلئے کافر سے عمل ماہوا۔ (توبیرکافر کی فظیم نہیں بلکہ نبی کی تعظیم کی وجہ ہے ہواہے )۔ (فخ الباری طبد 9 منحہ 119)

2: امام بدرالدين عيني مينية نے بھي يہي گفتگوكرتے ہوئے مزيد لكھا ہے كه: فى هذا الحديث من الفقه ان الكافر قد يعطى عوضا من اعماله التي ان منها قربة لاهل الإيمان بالله كما في حق اني طالب

غير ان التخفيف عن ابي طالب وذالك لنصرة ابي طالب

لرسول الله بخوصياطته له اوعدا وة بي لهبله "اس حدیث سے بیمسئلہ واضح ہور ہاہے کہ بعض اوقات کا فرکو بھی اس کے ان

اعمال كا تواب ماتا ہے جواہل ايمان كيلئے قربت كا درجه ركھتے ہيں جيسے كه ابوطالب کے حق میں فرق صرف بدے کدابولہب پر ابوطالب سے تخفیف کم

ب اور وہ اس لئے کہ ابوطالب نے آپ سائٹائیلیم کی مدر وحفاظت کی اور

امام ميلي مينية للصة بين كه: روايت مين ب كه: "ابولیب نے کہا: " میں نے تمہارے بعد آرام نیس یا یا سوائے اس کے کہ

" تۇيبلونذى آزادكرنے پر جھے اتنايانى پلاياجا تا ہے'۔

اور (یہ کہتے ہوئے) اس نے سابہ (شہادت کی انگلی) اور انگوشھے کے درمیانی فاصلے کی طرف اشار دکیا۔

سیح بخاری کے علاوہ دیگرروایات میں ہے کہ اس کے اہل خانہ میں سے جس فرونے أسے بہت بری حالت میں دیکھا تواس نے کہا: ''میں نے تمہارے بعدكوئى آرام نہيں يا ياسوائ اس كى كى برسومواركے روز ميرے عذاب ميں کی کردی جاتی ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹبی کریم سان الیا تی کی ولا دت سوموار کے دن ہو کی اور او یہ نے ابولہب کو آب منافظ پیلم کی ولاوت کی خوشخبری سنائی تھی اور اے کہا تھا: "كيا تحجے پند چلا ب كه آمنه سلام الشطيحا ك بال تيرے بحالى عبدالله دالله دالله كابينا پيدا مواہے؟''

(اس پرخوش ہور) ابولہب نے اس سے کہا: "جا تو آزاد ہے"۔

اس (خوشی مزانے) نے اُسے دوزخ کی آگ میں فائدہ پہنچایا۔''

(الروض الاتف علد 3 صفحه 99-98)

(4) امام يهيقى موالية لكت ين كد: "بينصائص مصطفى ساخ اليهم من سے ب

كەكفاركونجى آپ سائنىڭ كى خدمت كاصلى عطاكياجاتا ب-

وهذا ايضا لإن الاحسان كان مرجعه الى صاحب النبوة

ترجمہ:"اور بیاس کیے ہے کہ ابولہب کے احسان کا مرجع ذات نبوت تھی اس لي اس كاعمل ضا كعنبيس كيا كيا-" (شعب الايمان جلد 1 اصفحه 661)

(5) امام كرماني بينية تحرير فرمات بين كد:

يحتمل أيكون مايتعلق باالنبي عضوصا من ذالك ترجمه:"اس واقعه كواس پرمحمول كيا جائے گا كه وه اعمال جن كاتعلق نبي كريم صاففاتياني كى ذات سے جوأن كے ذريعے كافر كے عذاب ميں تخفيف جوجاتی ہے۔" (الکواکب الدراری طبد 19 "صفح 79)

اس كے علاوہ امام سيوطي أمام قسطلاني علامه طبي علامه محمد عبدالياتي زرقاني امام ابن جزري علامه محرين يوسف صالحي شامي علامه ابن عابدين شامي علامه حسين بن ويارمحر بكري شيخ عبدالحق محدث د بلوي، حافظ ابن قيم انورشاه تشميري رشيدا حدلد صيانوي عبدالله بن محمد مجدی ابراہیم میرسیالکوئی اور وحیدالز مان حیدرآ بادی نے بھی اس وا قعہ کوفل کیا ہے اوراس تے تخفیف عذاب پراسدلال کیا ہے

### چوتھااعتراضاوراسکاجواب:

اعتراض: "ابولهب نے تو يبه كونمي كريم من الاين كى ولادت كے وقت آزاد كيس

جواب: "جواباً گذارش سے كدتوييه كى آزادى كے متعلق اہل سير كے تين آراء

ہیں ایک بیر کدابولہب نے انہیں اجرت کے بعد آزاد کیا تھا''۔

دوسری سے کمابولہب نے انہیں می کریم سائن الیا ہے کی ولا دت سے پہلے آزاد کردیا تھا۔ اورتيسري ميد كما بوالبب في توييدكو نبي كريم مان تايين كي ولا دت كي خوشي مي اسى وقت آزاد کردیالین اس کے متعلق سیح موقف یمی ہے کہ ابولہب نے توبید کو نبی کریم سائن ایک کی ولاوت کے وقت ہی آ زاد کیا تھا' اس پر محدثین اور اہل سیر کے تصریحات ملاحظہ

1: سیح بخاری کی روایت میں بیقصر سے کہ ابولہب کے عذاب میں شخفیف کی وجہ کیا ٢٠ "بعتا قتى ثويبة" يعنى ثويبك آزادى-اگرية زادى پېلے بى عمل مين آچكى ہوتی یا جرت کے بعد ہوتی تو پھراسے یہاں پرعلت بنانے کا کیا مقصد؟

5: امام محر بن بوسف صالحی شامی "صاحب الضرر" کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ:

اختلفوا متى اعتقها فقيل اعتقها حين بشرته بولادة

رسول الله على هو الصحيح.

ترجمہ: '' تو یبہ کی آزادی کے بارے میں اختلاف ہے ایک رائے ہیے کہ ولا دت نبوی سائن آزادی کی بشارت کے وقت اسے آزادی ملی تھی' یہی رائے سے کے وقت اسے آزادی ملی تھی' یہی رائے سے کے دار باتی آراء غلط ہیں )۔'' (سلی الحدی والرشاد طبد 1 'سفیہ 458)

### مخالفین میلادکے مستندعلماءکی تصریحات:

اس کے بعد ہم ای اعتراض کا جواب مخالفین کے معتبر ومستندعلاء کے حوالے سے دیتے ہیں تا کہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوجائے۔ 1: حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ:

ولها ولدالنبي ﷺ بشرت به ثويبة ابالهب و كأن مولاها و قالت قدولدالليلة لعبداالله ابن فاعتقها ابولهب مسروداً به ترجمه: "جب نبي كريم من فليليل كي ولادت موئي توثويبه نے اپنے آتا ابولهب كو ولادت كى خوشخرى دى اوركها كه" آج رات تيرے بھائى عبداللہ كے ہال بيٹا

ہوا ہے'۔ تو ابولہب نے خوشی میں اسے آز ادکر دیا۔'' (تحفۃ المود د ہا حکام المولود صفحہ 19)

2: ان كے محدث اعظم نواب صديق حسن خان بھو پالى نے لکھا ہے كہ: '' توبيه

جے ابولہب نے وقتِ بشارت ولا دت آمنحضرت سل تفاقین کے آزاد کردیا تھا'' (اشمامة العبریا سنحہ 13)

3: ان وہابیوں کے امام العصر ابراہیم میر سیالکوٹی نے بھی بیتسلیم کیا ہے کہ''تو یہ کو ولادت نبوی سائیٹیائیٹم کی خوشی میں آزاد کیا گیا' جس کی وجہ سے ابولہب کوثواب اور راحت ملی اور اس کے مخالف موقف کی تر دید کی ہے۔ ملاحظہ ہو:

(سيرة المصطفى صفحه 154-155 ماشيه)

( سيح بخاري جلد 2 صفحه 764 )

2: حافظا بن كثير دمشقى لكھتے ہيں كه:

اعتقهامن ساعته فجوزى بنلك لنلك.

'ترجمہ:' توابولہب نے اسے ای وقت آزاد کرویا جس کی وجہ سے اسے جزا دی گئی۔'' (البدایدوالنھایہ جلد2' سنحہ 273)

3: امام ابوالقاسم سہلی سے متعدد علاء خصوصاً حافظ ابن حجر عسقلانی اور امام عینی نے بیہ روایت نقل کی ہے جس میں صراحت ہے کہ:

و کانت ثویبة بشرت ابالهب، یمولده فاتقها ترجمه: '' ثویبه نے ابولصب کو بشارت سنائی تواس نے اسے آزاد کردیا۔' (الروش الانف جلد 2 'صفحہ 9۔ فتح الباری جلد 9 'صفحہ 145ء عمرۃ القاری جلد 20 'صفحہ 5) 4: امام محمد بن عبدالباتی زرقانی نے بھی دوسرے دواقوال کورد کرتے ہوئے آئی قول کوئلی اُسیج قرار دیا: چنانچہ آپ لکھتے ہیں

(اعتقها) ابولهب (حين بشرته بولا دته عليه السلام) على الصحيح فقالت له اشعرت ان امنة قدولدت غلا مالا خيك عبدالله فقالها اذهبي وقيل انما اعتقها بعد الهجرة قال الشامي وهو ضعيف. وقدروي انه اعتقها قيل ولادته بدهر طويل

ترجمہ: "حتی ہیے کہ جب تو یہ نے نبی کریم سائٹائیلیز کی ولادت کی اطلاع دی اطلاع دی اطلاع دی اطلاع دی اطلاع دی اولہب! دی اسے آزاد کردیا تھا تو ہید کے کلمات سے تھے: "اے ابولہب! کی حلا تھے علم نہیں کھا منہ کے ہال تیرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہوا ہے"۔ ابولہب نے اے اجرت کے بعد آزاد کیا۔ امام شای نے فرمایا:" بی تول ضعیف ہے" ۔اور یہ کھی مروی ہے کہا ہے ابولہب نے ولادت سے کافی عرصہ کہا تے اور کہا تھا۔" (زرقانی علی المواہب اجلد 1 "صفی 138)

# خاتمة الكتاب

الله تعالی کے فضل وکرم ، حضور نبی کریم سائٹ ایجینے کی نظر رحت ، حضور غوث اعظم حضرت شخ عبدالقا ورجیلانی طائٹ کے باطنی فیض ، بزرگان وین ڈھوڈ اشریف کے روحانی تصرف اور والدین و اساتذو کی وعاؤں سے آج کیم شوال (برموقع عیدا لفط) 1431 ھے/11 ستبر ، 2010 بروز ہفتہ بعداز نماز عصر یہ کتاب ''میلا دِ مصطفی سائٹ ایکینی بربانِ مصطفی سائٹ ایکینی کوئینی ۔ بربانِ مصطفی سائٹ ایکینی کوئینی ۔

بزبان مسلی می فائید کیم پیدی میں ہونیں۔

ال ج مسلمان عیدالفطر منار ہے ہیں۔ لیکن میرے لئے آج اللہ تعالی نے اپ فضل سے دوعیدیں اکتفی کردی ہیں۔ ایک عیدالفطر اور دوسری اس کتاب کی تخیل جویس نے 3رقی الاقل شریف 1431 کے 19 فروری 2010ء بروز جعرات بعدان نماز فجرشروع کی تھی۔

الاقل شریف کا سہانا موسم تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ حضور نبی کریم سل فی آئی کے میلاد شریف پر پھی کھوں، پھر موضوع کا انتخاب ایک اہم مسلم تھا۔ کیونکہ اس موضوع پر علاء شریف پر پھی کھوں، پھر موضوع کا انتخاب ایک اہم مسلم تھا۔ کیونکہ اس موضوع پر علاء شریف و بچار ہیں تھا کہ میرے ذہان میں چند موضوع اس کے نام آئے۔ جن میں سے بید موضوع بطور خاص مسلاد میں ا

ے القاء ہوا۔ میں نے اس موضوع پر لکھنے کی ضرورت بھی محسوس کی ، کیونکہ میرے ناقص علم ، کے مطابق انجمی مستقل طور پر اس موضوع پر کام نہیں ہوا ، اگر چہ کتب میں متفرق مواد موجود ہے۔ میں نے کتب کی اوراق گردانی کر کے خصوص موادکومرتب کردیا۔

کتاب لکھتے وقت میں نے اختصار کو کمحوظ خاطر رکھا ، کیونکہ آج کل بڑی کتا ہیں

مصطفی سل الناتین ، بزبان مصطفی سان البین "میرے دیمن میں رسول الندسان البین کی نظر رحت

پڑھنے کا رجحان ختم ہوتا جارہا ہے۔اگر ساراموادا کٹھا کیا جاتا تو کئی جلدوں ہیں کتاب مل ہوسکتی تھی۔ میں اسی وجہ ہے آج دوعیدیں منارہا ہوں۔ آج کے دن میں بہت زیادہ مسرور ان تمام تصریحات سے میہ بات پامیہ ثبوت تک پکنچ گئی کہ ابولہب نے ثویبہ کو نجی کریم سٹیٹلائیلم کی ولادت کے وقت ہی آ زاد کیا تھا' اور یکی سیج موقف ہے اس کے علاوہ دوسرے دونوں موقف غلط ہیں۔

ان سائل میں ہے ذرا ژرف نگائی درکار یہ حقائق میں تماشائے لب بام نہیں

## پانچواراعتراضاوراسکاجواب:

اعتواض: "سيلا دالنبى ساؤلاتين پرخوشى منانا ابولهب كى سنت ب "جواب: "سيلا دالنبى ساؤلاتين كوسنت ابولهبى كهنا سراسر غلط اور جهالت كى انتها به يحد كيونكد ابولهب في الميان المؤلاتين كوسنت ابولهبى كهنا سراسر غلط اور جهالت كى انتها بكد بهيتها سمجه كرنوشى كا اظهار كيا تقاوه نبى سمجه كرنهيل بلكه بهيتها سمجه كرنوشى كا اظهار كرتا توات بلكه بهيتها سمجه كرنوشى كا اظهار كرتا توات والت والت ايمان نصيب بوجاتى اليكن چونكه ميلا دكي نسبت حضور ساؤلاتين كى طرف تفيل الله الله والته يم والمياك كي مسلمان آب ساؤلاتين كو بهيتمانيس بلكه الما الانبياء ساؤلاتين مجهد كرميلا دمنات بيل المالهام

ابولہب کی سنت تو وہ پوری کررہے ہیں جوا پنے بیٹوں 'بھا نجوں اور بھینچوں کا''میلاد'' ان کی پیدائش کی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن نبی کریم سائٹائیٹر کے میلاد منانے پر فتوے جاڑتے ہیں۔ایسےلوگوں کواپٹے متعلق پچھ سوچنا چاہئے! اے چٹم شعلہ بار ذرا دیکھ توسی بیگھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا ہی گھر نہ ہو

16

## ماخذومراجع

کتاب هذا''میلا دِمصطفیٰ سائی این بر بانِ مصطفیٰ سائی این بین تر تیب و تدوین میں درج ذیل کتب سے خاص طور پر استفادہ کمیا عمیا ہے۔

| 7              | 0,,102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| +0             | نمبرثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قرآن مجيد      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| صیح بخاری      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سيج سلم        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سنن ابوداؤ د   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جامع ترندى     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سنن نسا کی     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سنن ابن ماجه   | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| منداح          | · 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مشكلو والمصانح | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المعجم الكبير  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حلية الاولياء  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| دلاكل المنبوة  | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سیج این حبان   | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تارخ كير       | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مندطيالى       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مندالقردوس     | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | قرآن مجيد مسلم مسخي بغاري مسلم مسن ابوداؤد مسن ابوداؤد مسن ناسائي مسن نابي ماجيد مسن نابي ماجيد مستداحيد مشكو دالمصابئ مشكو دالمصابئ مستداحيد مستد |

ہوں، شاید کہ میری 20 سالہ زندگی میں سے پہلی ایس عیدہے۔ كتاب كامسوده تياركرنے كاكام ميں رئيج الاؤل شريف ميں كرتار بالكين اس ك بعد ویگر تعلیمی وتحریری مصروفیات آ ڑے آ گئیں،جس کی وجہ سے بیکام کا سلسلہ بالکل منقطع ہو گیا۔ پھر رمضان السارك كے چند دنوں كو ميں نے اس كام كے لئے منتخب كيا-مسودہ پرنظر ثانی اور دیگراضا فہ جات کئے۔ پھر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جھے ا پنے مرشدخائے آستانہ عالیہ ڈھوڈا شریف ضلع حجرات میں اجتماعی اعتکاف کرنے کی معادت حاصل ہوئی۔اللہ کے فضل و کوم ہے میرا بیاس جگہ پرتیسرااعتکاف تھا۔ آج پھر میں نے مسودہ پر نظر ثانی کر کے اس کو کمل کردیا۔ اس كتاب كي تحيل كے دوران ميں نے ديگر تعليمي مصروفيات كے علاوہ يہ جو (6) كتابيل مكمل كيں۔ 1\_جنت كے حسين مناظر۔ 2\_جنت كى تكثيں۔3\_موت ك مناظر۔ 4۔شان اولیاءاحمد اللہ معمر 5۔ بیارے رسول سائٹھیے کی بیاری بیاری باتیں ۔ 6 قرآن و حدیث کے بھھرے موتی۔ اور ساتویں کتاب'' ہدایۃ المسلمین من ّ احادیث سیرالرسلین سینفائیلین کامسوده مکمل ہونے کے بالکل قریب ہے۔ الله تعالى كى بارگاه ميں دعا ہے كه وه ميرى اس ادنى سى كاوش كوا پنى بارگاه ميں قبول و منظور فرمائے۔اس کومیرے لئے میرے والدین ،میرے اساتذہ کرام ،اورمیرے تمام ووست احماب کے لئے ذریعہ نجات بنائے ۔ آسین بجاہ طرویسین سان فاتیہ ہم۔ وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله واصابه وبأرك وسلم (خادم اسلام) محرتنويرقا دري وثالوي دُّارُ بِكِثرِ: اداره قاسم المصنفين آستانه عاليه دُّهودُ اشريف حجرات : قادرُّيُ ريسر چ سنشرالتوطن بيرمولا و ثاليةُ الحانهُ كوث جيل

تخصيل برنالة للع بهمبر، آ زاد تشمير-

موبائل:0341.4165880

|    | the same of the sa |                                                       |    |                                 | 100                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 17 | مجحع الزوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حافظ البو يمر تبه هي                                  | 39 | خصائص کبری                      | امام جلال الدين بن ابو بكرسيوطي: متو في 911 ه       |
| 18 | مندالشاميين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | امام ابوالقاسم سليمان بن احرطبر اني:متوفي 360ه        | 40 | درمنثور                         | امام جلال الدين بن ابو بكرسيوطي : متو في 911 ه      |
| 19 | محصائص الحبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا مام جلال الدين بن الي بكرسيوطى: متو في 911 ه        | 41 | تغييرا بن كثير                  | حافظ مما والدين بن ممرا بن كثير: متونى 744 ه        |
| 20 | المنتظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فيخ ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزي: متو في 579 ه         | 42 | الجزء المفقو ومن مصنف عبدالرزاق | امام ابو بكرعبد الرزاق بن جام: متونى 211 ھ          |
| 21 | البدامية والنحابير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حافظ تما دالدين بن عمراين كثير: متوفى 774 ه           | 43 | شرح شفاء                        | علامه ملاعلى بن سلطان القارى: متو في 1014 ه         |
| 22 | السيرة النبوبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المام ابوالقاسم على بن الحسن ابن عساكر: متو في 571 ه  | 44 | مولدالروي                       | المام ملاعلى بن سلطان القارى: متو في 1014 ه         |
| 23 | سنن کبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المام ابوعبدالرحن احمر بن شعيب نسائي: متوني 303 ه     | 45 | كشف الخفاء                      | فيخ اساعيل بن مُرتجلو الى: متونى:1162 ه             |
| 24 | سنن كبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | امام ابو بكراحمد بن حسين بن على يميقى : متونى : 211 ھ | 46 | السيرة الحلبيد                  | امام على بن بريان الدين حلبي : متو في 1404 ه        |
| 25 | المصن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | امام ابو بكرعبدالرزاق بن جام صنعائى: منونى 211 ھ      | 47 | تاريخ الخميس                    | الشخ محمد باركمري                                   |
| 26 | مندابويعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | امام ابويعلى احدين على بن شي موصلي: متو في 307 ه      | 48 | فيوض الحربين                    | امام الشاه ولى الله محدث و بلوى 1174 ه              |
| 27 | فتخ النبارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | امام حافظ احمد بن على بن جمرعسقلاني: متونى 852 ه      | 49 | برالابراد                       | حضور غوث وعظم فيخ عبدالقا درجيلاني                  |
| 28 | تهذيب الاساء واللغات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | امام يجيل بن شرف نووي: متوني 677ھ                     | 50 | الحديقة الندبي                  | الشيخ عبدالغن نابلسي                                |
| 29 | تبذيب التبذيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حافظ شباب الدين احد بن على ابن جرعسقل الى متوفى 856ه  | 51 | تواريخ صبيب الله                | مفتى عنايت الله كاكوروي                             |
| 30 | تبذيب الكمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المام ايوالحجاج يوسف بن ذكي عبدارهن مزى:منوني 742 ه   | 52 | CONTRACTOR OF STREET            | السيدمجرين علوي الماتكي                             |
| 31 | حسن المقصد في عمل المولد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | امام جلال الدين بن بن ابي بكرسيوطي :متو في 911 ه      | 53 | تفسير نيشا يوري                 | علامه نظام الدين حسين بن محدثتي: متو في 728 ه       |
| 32 | الثقاباصر يفي حتوق المصطفى وتنتايخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قاضى ابوالفضل عياض ما تكى: متو في 544 ھ               | 54 | شرف مصطفى ملافاتين              | الشيخ عبدالملك من الي عثمان فيشا يورى: متو في 506 ه |
| 33 | زرقاني على المواهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | علامه محدز رقاني بن عبدالياتي: متوني 1122 ه           | 55 |                                 | ابوالفرج عبدالرحمن اين جوزي متوفى 597ھ              |
| 34 | مدارج النبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شَيْخ عبدالحق محدث د بلوى: متونى 1053 ھ               | 56 | الموابب الدني                   | امام شباب الدين احمد بن تسطَّل في متو في :923 مد    |
| 35 | مرقاة الفاتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | علامه لمائلي بن سلطان القاري: متو في 1014 ه           | 57 | تاريخ لامم والملوك              | امام ابوجعفر بن جرير طبرى: متونى 310 ه              |
| 36 | مطالع أكمر ات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | علامه محمد مهدى فارى                                  | 58 | صفوة الصفوة                     | ابوالفرج عبدالرحمن بن على ابن جوزي:متو في 597 ه     |
| 37 | روح المعانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الم الوالفضل شهاب الدين سير محود الوى: متونى 1270 مد  | 59 | لظا نَف المعارف                 | الوالفرج عبدارهن بن احمدان رجب منبلي:متوفي 798 ه    |
| 38 | . کوبات شریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مجددالف الى حضرت شيخ احد مربندى: متونى 1034 ه         | 60 | سنن داري                        | امام عبدالله بن عبد الرحمن: متونى 255 ه             |

| 197                                                       |                             | moi-hall |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| علامه شيخ عبدالرحمن سخاوى: متو في 902 دو                  | فتح المغيث                  | 83       |
| الشاود لى الله محدث و بلوى: متو في 1174 ھ                 | الاتتنياه في سلاسل الاولياء | 84       |
| امام زكى الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى منذرى:متوفى          | الترغيب والترهيب            | 85       |
| 656                                                       | un strakting                |          |
| امام ما لك بن انس:متو ني 179                              | موطاا مام ما لک             | 86       |
| امام ابو بكراحمه بن حسين بهيتي :متو في 458 ھ              | شعب الايمان                 | 87       |
| امام ابو بكرعبدالله ين حميدي: متو في 219 ھ                | مندحيدي                     | 88       |
| امام ابوعوا نه يعقوب بن آخق: متو في 366 ھ                 | مسندا يوعوا ند              | 89       |
| امام ابوعیسی څرین میسی تریذی: متو نی 279 ھ                | الشمائل المحدرية المتفاتيج  | 90       |
| امام ابوبكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق بزار: متو في 292 ه | مندبزاد                     | 91       |
| امام جلال الدين بن الي بكرسيوطي: متو في 911 ه             | تؤيرالحوالك                 | 92       |
| امام ابو بكراحمه بن حسين يبيقى :متو في 458 ھ              | كتأب الاعتقاد               | 93       |
| امام شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي : متو في 748 ه        | سيراعلام النبلاء            | 94       |
| علامه عبدالرؤف مناوى: متونى 1003 ھ                        | فيض القدير                  | 95       |
| اشيخ ابو بكرعمر وبن ضحاك شيباني: متو في 287 ه             | النة                        | 96       |
| امام احمد رضاخان محدث دہلوی:متو فی 1340 ھ                 | صداكل بخشش                  | 97       |
| امام اعظم ابوحنيفه نعمان بن ثابت: متو في 150 ه            | مسندا مام إعظم              | 98       |
| امام ابوالحسين بن مسعود فراء بغوى: متو في 516             | معالم النزيل                | 99       |
| علامة ثناءالله بإنى پتى: متونى 1810                       | تغييرمظهرى                  | 100      |
| سيرناعبدالله اينعهاس رضى اللهعنها                         | تؤيرالمقباس                 | 101      |
| علامه جلال الدين على ءا مام جلال الدين سيوطي              | تفسير جلالين                | 102      |
| علامة عبدالرؤف الهناوي:متو في 1003 ه                      | كنوز الحقائق                | 103      |
|                                                           |                             | . 4      |

| 61 | الطبقات الكبرى    | المام محمد بن سعد بن منبع البهاشي البصري: التو في 230     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 62 | المعددك           | امام ابوعبدالله محد بن عبدالله حاكم فيشا بورى متوفى 405 ه |
| 63 | مواردالظمان       | حافظاً ورالدين على بن الي بحريقي : متوفى 807 ه            |
| 64 | السير والنوة      | الشيخ محد بن اسحاق بن يهار: متو في 151 ه                  |
| 65 | الكال في التاريخ  | امام على محد بن عبدالكريم شيباني جزري:متوني 241ھ          |
| 66 | تاريخ دشق الكبير  | امام ابوالقاسم على بن حسن ابن عساكر: متو في 571 هـ        |
| 67 | السير ةالنه بي    | ابو محد عبد الملك بن صفام: متو في 213 ه                   |
| 68 | المصنف            | حافظ عبدالله بن محمد بن الي شيبه كوني : متوفي 235 ه       |
| 69 | جع الجوامع        | امام جلال الدين بن اني بكري سيوطى: متو في 911 ه           |
| 70 | كنزالعمال         | علامة على تتى بن حسام الدين بندى: متو في 975              |
| 71 | المعجم الاوسط     | ا مام ابوالقاسم سليمان بن احمه طبر اني: متو في 360 هـ     |
| 72 | المطالب العاليه   | حافظ احمد بن على بن حجر عسقلانى: متونى 852 ھ              |
| 73 | جامع الاحاديث     | مولا ناحنيف رضا خان بريلوي                                |
| 74 | فناوئ رضوبي       | امام احمد رضاخان محدث بربلوی: متو فی 1340 ہ               |
| 75 | جحل اليقين        | ا مام احمد رضاخان محدث بريلوي: متونى 1340 ه               |
| 76 | اللالي المصنوعة   | ا مام جلال الدين بن الي بحرسيوطي :متو في 911 ه            |
| 77 | المعجم الصغير     | امام ابوالقاسم سليمان بن احد طبر اني متو في 360 ه         |
| 78 | شرعتج مسلم        | علامه غلام رسول سعيدي مدظله العالى                        |
| 79 | تطبير الحنالان    | ا مامشهاب الدين احمد بن جحر كلي: متو في 973 ه             |
| 80 | تدريب الراوي      | امام جلال الدين بن ابو بكرسيوطي : متو في 911 ه            |
| 81 | كتأب الاذكار      | امام کی الدین ابوز کریابن شرف نووی: متو فی 676 ھ          |
| 82 | اختضارعلوم الحديث | حافظ مما دالدين بن عمران كثير: متوفى 774 ه                |

| 199                                                      | The second second second     |     |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| المام ابو محرحسين بن مسعود ابغوى: متونى 516 ه            | شرحالنة                      | 123 |
| فيخ ابوعثان معيد بن منصور فراساني: متونى 227 مد          | اسنن المستن                  | 124 |
| ا مام محمد بن ادريس شافعي: متوني 204 ه                   | المسند                       | 125 |
| حافظ شم الدين محمد بن احمد ذهبي : منو في 748 مد          | ميزان الاعتدال               | 126 |
| ا مام احمد بن محمد طحاوى: متو في 321 🚜                   | مشكل الآخار                  | 127 |
| ا مام ايوعبدالة محمد بن انصار: متوفى 671 ه               | الجامع ال كام الترآك         | 128 |
| امام محمر بن يوسف بنھانی: متو فی 135 س                   | ججة الشرعلي العالمين         | 129 |
| علامه يوسف صالحى شافعى                                   | بل العدى والرشاد             | 130 |
| امام محر يوسف بتعانى: متونى 1350 ه                       | جوابراتهار                   | 131 |
| ابوالحقائق علامه خلام مرتضى ساتى مجدوى مدظمه العالى      | آؤميلادمنا مي                | 132 |
| علامه غتى محمر خال قا درى مد ظله العالى                  | محفل میلاد پر اعتراضات کا    | 133 |
|                                                          | علمىماب                      |     |
| علامه عبدالحي تكعنوي                                     | نآوي عيدالي                  | 134 |
| المام شمل الدين محربن عثمان الذهبي: متوفى 748 ه          | الموقظة في علم الحديث        | 135 |
| حافظ شباب الدين احمر بن على ابن جرعسقلها في: متوفى 852 ه | زحة التقريش الله المكر       | 136 |
| فیخ عبدالحق محدث دہلوی:متو فی 1053ھ                      | اشعة اللمعات                 | 137 |
| الشيخ محمود المطحان                                      | تيرمصطع الديث                | 138 |
| امام جلال الدين الي بكرسيوطي: متو في 911 ه               | شرحالفيه                     | 139 |
| امام بدرالدين ايومم محمود بن احد يبنى: منو في 855        | عدة القارى                   | 140 |
| امام تيلي                                                | الروض المانف                 | 141 |
| ابوالحقائق علامه غلام مرتضى ساقى مجدوى مدخله العالى      | صنور ساخ ي في ما لك و الأراق | 142 |
|                                                          | 25 20 11 11 11 11            |     |
|                                                          |                              |     |

| 104 | كتاب الثقات               | امام ابوحاتم محمر بن حبان: متو في 354 ھ            |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 105 | الاحاديث المفاره          | الشيخ محمه بن عبدالوا حد مقدى جعلى: متو في 243 ه   |
| 106 | تاريخ جرجان               | الشيخ ايوقا مم حمزه بن يوسف جر جاني: متو في 428 ه  |
| 107 | الحاوي للفتاوي            | ا مام جلال الدين ابو بمرسيوطي: متو في 911 ه        |
| 108 | الاستعاب في معرفة الاصحاب | حافظ ابو عمرو يوسف بن عبدالله بن عبدالبر: متوفى    |
|     | - 31 -4/19/20             | ø463                                               |
| 109 | الاصاب                    | حافظ احمد بن على ابن جمر عسقله في: متو في 852 ه    |
| 110 | جامع الاحاديث             | امام جلال الدين بن الي سيوطي: متو في 911 هـ        |
| 111 | التمبيد                   | المام الويوسف بن عبداللدين محد ابن عبدالبر: متوفى  |
|     |                           | ±463                                               |
| 112 | مستدعيد بن جميد           | ابو مرين اكى عبد بن حميد : متو في 249ھ م           |
| 113 | المستد                    | امام ابو بكر محدين بارون الروياني: متونى 307 ه     |
| 114 | مراة الناتي               | مفتی احمد یارخان نعیمی                             |
| 115 | الجامع الصغير             | امام جلال الدين بن الي بكرسيوطي: متو في 911ه       |
| 116 | سنن دار قطنی              | امام على بن عمر دار قطني: متو في 285 ھ             |
| 117 | المسند                    | الشيخ الحق بن رابوبي                               |
| 118 | جامع العلوم وافككم        | فيخ ابوالفرج عبدارهمن بن احمد ابن رجب حنبلي: متوفى |
|     |                           | 795ھ                                               |
| 119 | سنن صغري                  | امام ابو بكراحمه بن حسين بيعقى: متو في 458 ه       |
| 120 | السنن الماثؤره            | ا مام محمد بن ادريس شافعي: متو في 204 ه            |
| 121 | المغنى                    | شیخ ابو محمد عبدالله بن احمر مقدی : متوفی 620 ه    |
| 122 | صفائح الجين               | امام احمد رضاخان محدث بریلوی: متونی 1340 ه         |

|     |                     | كتب علما ومنكريين ميلا د            |
|-----|---------------------|-------------------------------------|
| 143 | تخفة المولود        | اين تم جوزيه سوني 751 ه             |
| 144 | ناوى تذيريه         | نذيراحمدوبلوي                       |
| 145 | فآوی ثنائیہ         | ثناءالثدا مرتسري                    |
| 146 | فآدبيستاريه         | عبدالىتارد بلوى                     |
| 147 | فآوى علائے المحديث  | عبدالشرو پڑی                        |
| 148 | مخقربيرة الرسول     | عبدالله بن محمد بن عبدالو ماب محبدي |
| 149 | الشمامة العنبرية    | نواب صديق حسن خان مجعو پالي         |
| 150 | تيسرالبارى          | وحيدالزمان حيدرآ بادي               |
| 151 | سيرة المصطفى        | ابراتيم ميرسيالكوني                 |
| 152 | سلسلداحاديث الصحيحه | ناصرالدين الباني                    |
| 153 | صلوة الشبيح         | عبدالندعفيف                         |
| 154 | احسن الكلام         | عبدالغفوراثري سيالكوني              |
| 155 | سك الخنام           | نواب صدايق حسن بجو پالي             |
| 156 | حاشية نماز نبوي     | زبيرعلىزئى                          |
| 157 | الدعا               | بثير سلفي                           |
| 158 | التوسل              | ناصرالدين الباني: متوني 1420 ه      |
| 159 | مجموعة الفتوى       | اين تيميه: متونى 728ھ               |
| 160 | نشر الطيب           | اشرف علی تخانوی                     |
| 161 | فضائل اعمال         | <i>ذکر پاسبار نیود</i> ی            |
| 162 | العطورالججوب        | ز کر پاسبار فیوری                   |
| 162 | احسن الفتاوي        | رشيداحدد يوبندي كراچوي              |

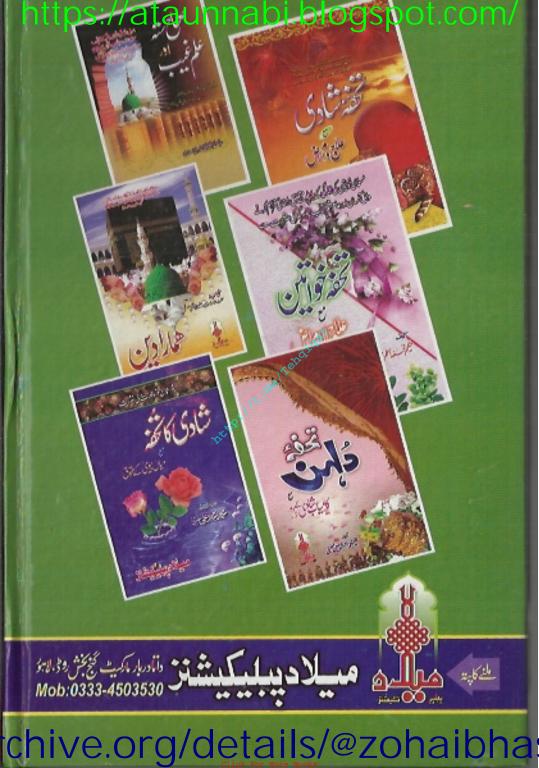